

Marfat.com





#### ضزورى وضاحت

أيك مسلمان جان بوجه كرقرآن مجيد، احاديث رسول مَن الله اور ويكر وين كتابون من غلطي كرف كا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کے لیے بھی جارے ادارہ میں مستقل ععبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی صحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی كره جائے كا امكان ب- لبدا قارئين كرام ب كزارش ہے كداكر اليى كوئى غلطى نظر آئے تو ادارہ كومطلع فرما دي تاكه آئنده ايديش مي اس كى اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون مدقة جارييهوگا-(10/10)

مارے ادارے کا نام بغیر ماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیند ، ڈسر ی بیوٹر ، ناشر یاتقسیم کنندگان وغيره مين شاكها جائے \_ بصورت ديكراس كى تمام تر ذمدداری كتاب طبع كروانے والے ير بوكى -اداره ابذااس كاجواب وه نه بوگا اور ایبا كرنے والے كے مظاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،



لآب في اور كان الله

مَولِانامِ عَلَىٰ الْفَعَ عَارِفِي

ناشر ÷

مطبع ÷

خضرجاويد برنثرز لابهور

إقرأسَنتْ غَزَني سَتَرْبيك الدُوبَاذارُ لا هَور فون: 042-37224228-37355743

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَلْنِ الرَّحِيْمِ لَ

# فهرست مضامين

| الله الله المعرض الاستاذمولا ناخالدسيف الشرحاني) الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله الفط (فقيه العصر حضرت الاستاذ مولانا خالد سيف الشرح الى)  17  17  17  17  18  18  19  19  19  10  10  11  11  11  11  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الم المنطقة ا |
| ن کی تعریف<br>رحرا کی جغرافیا کی جیشیت<br>ول وقتی سے مختلف طریقے<br>ویا ء صب الحد<br>دیا ء صب الحد<br>مثل الروع<br>مثل ملک (فرشنے کی صورت میں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارحرای جغرافیائی حیثیت<br>ول وی کے مخلف طریقے<br>ویاء صف الح<br>من الروع<br>شن ملک (فرشتے کی صورت میں)<br>ملصلت الجزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ول و می کے مختلف طریقے<br>و یاء صب الح<br>ث فی الروع<br>ش کی الروع<br>شل ملک (فرشتے کی صورت میں)<br>ملصلة الجزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ویا مسالح<br>پ فی الروع<br>پشل ملک (فرشنے کی صورت میں)<br>مسلمن الجرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ف فی الروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مثل ملک (فرشنے کی صورت میں)<br>ملصلته الجرس<br>ملصلته الجرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بلصلة الجرس ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لمصلة الجرال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رائے ہم کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وات می زول وی<br>در قرید در از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| گا کا تشهین زمان دمکان کے اعتبار سے<br>علی و زرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صری است.<br>عری است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| فهرست مضامين                           | كابت وقي اور كاتين وس ١٥٠٥ س                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | سفری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | نهاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | صيغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣                                     | شائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠,                                     | فراشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣                                      | نومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | ساوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۵                                     | فضائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳.۵                                    | وحی متلوا ورغیر متلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | ا ثبات و حی ورسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 64                                   | سب سے پہلی وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳                                     | سوره اقراء کے نزول کی حکمت اور اسلام کا پیغام                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۳                                     | سورہ اقراء کے نزول کی حکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸<br>ساس                               | سورہ اقراء کے نزول کی تحکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی فضیلت<br>قرآن کریم کے سات حروف                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲                                     | سوره اقراء کے نزول کی حکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی نصلیت<br>قرآن کریم کے سات حروف<br>حروف سبعہ کامفہوم                                                                                                                                                                                       |
| ۳۳<br>۳۲                               | سوره اقراء کے نزول کی تحکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی فضیلت<br>قرآن کریم کے سات حروف<br>حروف سبعہ کامفہوم<br>سبعۃ احرف کی تیجے ترین تشریح                                                                                                                                                      |
| ۳۳<br>۳۲<br>۳۸                         | سورہ اقراء کے نزول کی حکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی نضیلت<br>قرآن کریم کے سات حروف<br>حروف سبعہ کامفہوم<br>سبعۃ احرف کی میچے ترین تشریح<br>اس قول کے رائح ہونے کے دلائل                                                                                                                       |
| ۳۳<br>۳۲<br>۲۸                         | سورہ اقراء کے نزول کی تحکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی نضیلت<br>قرآن کریم کے سات حروف<br>حروف سبعہ کامفہوم<br>سبعۃ احرف کی شیخ ترین تشریح<br>اس قول کے رائح ہونے کے دلائل<br>اس قول بے دائر جمونے والے اعتراضات                                                                                 |
| ργ<br>ργ<br>ργ<br>γγ<br>γγ<br>γγ       | سورہ اقراء کے نزول کی حکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی فضیلت<br>قرآن کریم کے سات حروف<br>حروف سبعہ کامفہوم<br>سبعۃ احرف کی شیخ ترین تشریح<br>اس قول کے رائح ہونے کے دلائل<br>اس قول پر دار دہونے والے اعتراضات<br>ایک شخفیقی جائزہ                                                               |
| ργ<br>ργ<br>ργ<br>γγ<br>γγ<br>γγ       | سورہ اقراء کے نزول کی حکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی فضیلت<br>قرآن کریم کے سات حروف<br>حروف سبعہ کامفہوم<br>سبعۃ احرف کی سجح ترین تشریح<br>اس قول کے دائج ہونے کے دلائل<br>اس قول کے دائج ہونے والے اعبر اضات<br>ایک تحقیقی جائزہ<br>سات قرائوں کی آسانیاں                                     |
| ρη<br>ργ<br>ΑΥ<br>ΥΥ<br>ΥΥ<br>ΥΥ<br>ΥΥ | سوره اقراء کے نزول کی تحکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اوراس کے حفظ کی نصلیت<br>قرآن کریم کے سات جروف<br>حروف سبعہ کامفہوم<br>سبعۃ احرف کی تیجے ترین تشریح<br>اس قول کے رائح ہونے کے دلائل<br>اس قول پروار دہونے والے اعتراضات<br>ایک تحقیقی جائزہ<br>سات قراً توں کی آسانیاں<br>کیا جروف سبعہ اب بھی محفوظ ہیں؟ |
| ρη<br>ρη<br>ΑΥ<br>ΥΥ<br>ΥΥ<br>ΥΥ<br>ΥΥ | سورہ اقراء کے نزول کی حکمت اور اسلام کا پیغام<br>قرآن کریم اور اس کے حفظ کی فضیلت<br>قرآن کریم کے سات حروف<br>حروف سبعہ کامفہوم<br>سبعۃ احرف کی صحیح ترین تشریح<br>اس قول کے رائح ہونے کے دلائل<br>اس قول پر دار دہونے والے اعتراضات<br>ای قول پر دار دہونے والے اعتراضات                                             |

| كتابت وى اور كالين من ١٥٥٥ ٥٥ ١٥٠ من فيرست مفايين        |
|----------------------------------------------------------|
| خلاصہ بحث                                                |
| قرآن كريم كى كتابت اور تدوين اول                         |
| كتابت وحي                                                |
| عهد نبوی میں کتابت قرآن                                  |
| اشياء كتابت                                              |
| تدوين قرآن عهد صديقي مين                                 |
| وا قعه بمامه اور حضرت عمر منافقه كي فكر                  |
| تدوين قرآن اور حضرت زيد بن ثابت رئاني كاكارناميد المساهد |
| جح قرآن کاطریقه                                          |
| تدوين صديقي كي خصوصيات                                   |
| جع قرآن کا تیسرامر حله اور تدوین عثانی کے محرکات         |
| مصحف عثاني كي خصوصيات وامتيازات                          |
| مصحف عثمانی کی تعداد                                     |
| مصاحف كوطلانا                                            |
| آیات قرآنی کی ترتیب                                      |
| سورتول کی ترتیب                                          |
| قرآن کریم کی تلاوت میں تسہیل کے اقدامات                  |
| لقطے دوروں واقع واقع واقع واقع واقع واقع واقع واقع       |
| 7.ات                                                     |
| اخمال اوراعشار                                           |
| احماس، اعشار، لقطے اور حرکات اور متفتر مین علماء         |
| احزات يامزلين                                            |
| الإرامايارك                                              |

| فهرست مضامين | كتابت وتى اور كاتين ٢٠٠٠ ١٥٠٥ ٢١٥٠ ح               |
|--------------|----------------------------------------------------|
|              | رکوع                                               |
|              | سورتول کی تعداد                                    |
| III"         | آيات بكلمات اور حروف كى تعداد                      |
| III"         | قرآن كريم كاساء ج                                  |
| , IIÌř.      | جامع قرآن كون؟                                     |
| 119          | كالتين وي                                          |
| 11.          | کاتبین وی                                          |
| Ir1          |                                                    |
|              | نام ونسب                                           |
| 4            | خضرت زیدبن ثابت کا قبیلہ جرت سے پہلے               |
| **           | يتيى                                               |
| וויי         | اوس وخزرج کی جنگی قوت                              |
| וויר         | اوس وخزرج كي اقتصادي حالت                          |
| ۱۲۵          | حضرت زید بنائن کا تبیلہ بجرت کے بعد                |
| IrA          | دربار رسالت ميس شرفياني                            |
|              | مختلف زبانوں پرآپ کی مہارت                         |
|              | سكرينري كفرائض                                     |
|              | حضور منالطینزم کے ساتھ سخری کھانا                  |
|              | رسول الله مناليني منا كا آپ كوكير ايسانا           |
| IPP          |                                                    |
|              | آپ کاعلمی مرتبه اور مقام                           |
| السال        | علم فرائض کے امام<br>عہد نبوی متا اللہ تام کے حفاظ |
| II W         | عبد شوں مانیو کے تعاظ                              |

| و المرست مفامين | كتابت وقي اوركاين وسي                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| IM4             | صحابه كرام شكائيم كي نظر مين آب كاعلمي مقام                                              |
| IMA             | حضرت زید مناتش کے اساتذہ                                                                 |
| 11-9            | آب رہائیے کے تلافرہ                                                                      |
| ١٣٩             | منضب افتآء کی ذمه داری                                                                   |
| ۱۳۰             | منصب قضاء                                                                                |
| 101             | استفتاء کے جواب میں آپ کاطریقہ کار                                                       |
| IPT             | سر ماريافتخار                                                                            |
| ١٣٣             | تحصر بلوزندگی                                                                            |
| ורר             | غروات وسرايا مين شركت                                                                    |
| IMA             | غروهٔ تبوک میں                                                                           |
| IP4             | حضرت زيد بن ثابت تنافيه عبد صديقي مين                                                    |
| עכונ ציחו       | خضرت ابو برصد بق نافو کے انتخاب میں آ پکا                                                |
| I A             | شوری کی رکنیت                                                                            |
| IMA             | جنگ يمام                                                                                 |
| 16.4            | تاليف قرآن                                                                               |
| 10.             | حضرت زيد منافقة عهد فاروقی میں                                                           |
| ۱۵۰             | منصب قضاء کی ذمرداری                                                                     |
| 101             | امارنشامديد.                                                                             |
| IAT             | حضرت عمر منافقة حضرت في يد منافقة كي عدالت ميس<br>المنافقة المستونية المنافقة المالت ميس |
| Iar             | مال غنيمت ک <sup>انقى</sup> يم                                                           |
| ۱۵۳             | د هنرت زید مالنو، عهر عنانی میں                                                          |
| ۱۵۵:            | حفرت عثان فلانونسة آب الأوركم مراسم                                                      |
| 100             | ميت النال كا دمراري                                                                      |

| فهرست مضامين | كتابت وقي اور كالين وسوي الم ١٥٠٥ م                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 104          | أيك واقعه                                              |
| ΙΔΥ          | تدوين عناني أور حضرت زيد ريانتي كاكارنامه              |
| 104          | حضرت عثمان منافقه كاحصاراور حضرت زيد منافقه كى بي بينى |
| 101          | حضرت عثمان من الله كي مدفين مين آب رنايتن كي شركت      |
| . 109        | سيدناعلى كرم الله وجهدا ورحضرت زيد بن ثابت رئاتين      |
| 14           | اہل بیت کی تعظیم وتکریم                                |
| 14           | وفات                                                   |
| 141          |                                                        |
|              | حضرت زيد مناشح كي اولاد                                |
|              | المام بن تعره تلاثون                                   |
|              | نام ونسب                                               |
|              | طيدمارك                                                |
| 146          |                                                        |
|              | آ زادی                                                 |
| 144          |                                                        |
|              | ه جرت<br>المجرت                                        |
| IYA          |                                                        |
| 149          |                                                        |
| 124          | جب مدینه کی نصاء راس نه آئی ر<br>بھائی چارہ            |
| 1            | غزوات ومرايا مين شركت                                  |
|              |                                                        |
| 14"          | غروه بدراوراً حديش                                     |

| فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كتابت وقي اور كانتين • ١٥٠٥ و ١٥٠٥ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عامر منافئه كي ايك انوكلي كرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ترفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک آوازجس نے دل کی ڈنیابرل دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الم المسلمين سيدنا حضرت الى بن كعب تنافير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قدوقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | John of the state |
| ΙΖΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مراج ونداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقبه تاشیر میں شرکت<br>سر معلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آب کاعلمی مقام اور مرتبه<br>ماه و سرمالله المرده من ما الله المرده من ما الله المرده من الله المرده من الله المرده من الله المرد المرده م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ΙΛΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صاحب قرآن منالطنا المعترت الى التي كوقر آن ساتے ہیں .<br>حفظ قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΙΛΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا یک شیر کا از ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · / IAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| the state of the s | روایات<br>آپ کے قاوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IA9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آ ت کے تلائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کا بت وگی<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسول الله ملا يقوم كيريزي كفرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خطوطانویی میں ایک نے طریقه کی ایجاد<br>ریز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | امت ئار<br>دارات المارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| بر مت مصا                               | كتابت وقي اور كاتين وسي المنظم |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | قضاء کی ذمه داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191"                                    | اب بہادری کے چھیڈ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1917                                    | اً ب الله كا الوكلي دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 190                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194                                     | حضرت الى بن كعب منافقة عبد فاروقي مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19.                                     | بادل برسااور آپ نه بھیگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19.                                     | تراوح كاباضابطه غازاور حضرت الى رئاتين كى امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                       | وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | آپ رنائین کی وفات پرمدینه میں سوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | آب رنا لليز كي وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·                                       | والمرات المراه الله الما المام من المام من المام |
| - A                                     | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44 444                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r+m                                     | کتابت وی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r+r                                     | ستابت وحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r + r                                   | ستابت وی<br>ارتداد<br>انبین زنده مت چهوژنا<br>خضرت عثان داننی کی پناه میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r.r.                                    | کتابت وی<br>ارتداد<br>انبین زنده مت جیوژنا<br>خضرت عثان مانتی کی پناه میں<br>تو ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r.r.                                    | کتابت وی<br>ارتداد<br>انبیل زنده مت جهوژنا<br>خضرت عثان راین کی بناه میں<br>تو به<br>فتح مصراور آب کا کارنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | کتابت وی ارتداد<br>انبین زنده مت جیوژنا<br>خضرت عثان رانی نیاه میں<br>توب<br>فتح مصرا درآب کا کارنامہ<br>اہلِ نوبہ سے مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اخلاق وعادات<br>کتابت وحی<br>ازیداد<br>انبین زنده مت چیوژنا<br>خضرت عثمان زناتین کی پناه میں<br>توب<br>فتح مصرا ورآپ کا کارنامہ<br>اہلی نوبہ سے مصالحت<br>مصر کی باگ ڈور<br>مصر کی باگ ڈور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|              |                 |                    | 1                         |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| فهرست مضامین | J-070 II        |                    | كتابت وقى اور كاتبين      |
| rım          |                 | ا كارنامه          | افريقة كى جنگى مهم اور آپ |
| rim          |                 |                    | فتح افريقه                |
| rım          |                 |                    | ايك جنگي حال              |
| MZ           |                 | .,                 | سبيطله كامحاصره           |
| ۲۱۸          |                 |                    | مال غنيمت                 |
| 119          |                 |                    | بحری جنگ                  |
| r19          |                 |                    | فتح قبرس                  |
| YY1          |                 |                    | فتح اساود                 |
| YY1          |                 |                    | عروه صواری                |
| يسى ۲۲۲      | اورآب كامدينهوا | ف زیمن دوز نخر یک  | مصرت عمان مناتنونه کے خلا |
| ۲۲۳          | .,              |                    | جنگ صفین سے کنارہ سی      |
| ۲۲۵          |                 |                    | مرويات                    |
| 270          |                 |                    | آ خری تمنا                |
|              |                 |                    | تاریخ وفات                |
| 1            | 4.              | * The state of the |                           |



بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ لَ

انتساب

سرور کائٹ ات احمد مجتنی محمد مصطفیٰ مائٹیٹی کے نام جن کے صدقتہ طفسیل بھنگی ہوئی انسانیت کوراہ ہدایت نصیب ہوئی۔

أور

ان نفوس قدسیہ کے نام جنہیں اللہ کی کست اب مستر آن کریم کی کست ابت کا شرف حاصب ل ہوا۔

اور

این مال کے نام جن کی گود ہماری پیسلی در س گاہ تھی ....

محمد نافع عار فی (بیت العلم برستگه پور، در بھنگه) ۵ررجب ۲۸ ۱۹۱۳

بِسُ مِ اللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيْمِ لَ

بيش لفظ

فقيه العصب رجعزت مولانا خالدسيف الثدر حماني

اللہ تعبالی نے جس طرح انسان کی جسمانی غذاؤں کا سروسامان فربایا ہے، اسی طرح اس کے لئے روحانی غذا ہیں مہیا کی ہے، یہ روحانی غذا اللہ کے پیغیروں اور ان پر تازل ہونے والی کتابوں کے ذریعہ فراہم ہوتی ہے، خدائے ہمیشہ اپنے بندوں کے لئے روحانی دسترخوان سجایا ہے، کیکن اس کی آخری صورت قرآن مجید ہے یہ کتاب قیامت تک کے لئے ہاور جس پیغیر پر یہ کتاب برحق نازل ہوئی ان کی نبوت بھی قیامت تک کے لئے ہاور جس پیغیر پر یہ کتاب برحق نازل ہوئی ان کی نبوت بھی قیامت تک کے لئے ہار جس پیغیر پر یہ کتاب کی حفاظت کا خاص طور پر وعدہ فر مایا ہے، بلکہ خوداس کی حفاظت کا خاص طور پر وعدہ فر مایا ہے، بلکہ خوداس کی حفاظت کا خاص طور پر وعدہ فر مایا ہے، بلکہ خوداس کی حفاظت کا خاص طور پر وعدہ فر مایا ہے، بلکہ

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الرِّيكُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞ ﴿ (الجر: ٩)

من جانب الله اس کی مفاظت کا متبجہ ہے کہ آئی قرآن کی جمع وندوین کی پوری تاریخ روشی میں ہے قرآن جدا ہے مثالی کی اس مرح نازل ہوا؟ نزول وی کے وقت آپ مالی کی کی کی سے تر آن مجدا ہے منالی کی گئی کی کی کی سے تر میں کس سے بہلے کون کی آیت نازل ہوئی؟ سب ہے تر میں کس آیت کا نزول ہوئی؟ سب ہے تر میں کس آیت کا نزول ہوئی جرت کے بعد نازل ہوئے آیت کا نزول ہوئے والی آیتیں ، اور دات میں نازل ہوئے والی آیتیں ، کون والی آیتیں ، دن میں نازل ہوئے والی آیتیں ، اور دات میں نازل ہوئے والی آیتیں ، کون کی آیتیں ، دن میں نازل ہوئے والی آیتیں ، اور کون کی آیتیں براہ داست جی تعالی نے آپ پر القاء کی آئیتیں آ سان پر نازل ہوئی کا خرف کا ورکون کی آئیتیں براہ داست جی تعالی نے آپ پر القاء فرما کی جی تر المنا کی کرتے تھے ، کن خطرات کو کہا گئیتی کی مقرر کی دائی جھزائے کو کہا تر نے ماصل ہوا ، آئیوں اور بورتوں کی تر تیب کیے مقرر کی جھزائے کو کہا تی جھزائے کو کہا تھی کے مقرر

ہوئی؟ آپ سَلَا ﷺ کے بعد عہدِ صدیقی اور عہدِ عثانی میں جمع قر آن کے ارتقائی مراحل کیوں کر طے ہوئے؟ وغیرہ، نہ جانے کتنی جزئیات ہیں، جن کوعلائے اسلام نے اپنی بحث کی جولان گاہ بنایا ہے، اور نہایت وقت نظر کے ساتھ ایک ایک نقطہ پر شانی و کافی بحث کی ہے، وزیا کے محت کی ہے، وزیا کے کسی ذہبی صحیفہ بلکہ غیر مذہبی کتاب کے سلسلہ میں بھی ان تفصیلات کا عشر عشیر معلوم ہونا وشوار ہے۔

غور کیا جائے تو قرآن مجید کی تفظی و معنوی حفاظت اور اس حفاظت کی تاریخ کی بھی حفاظت قرآن مجید کا بچائے خود ایک زندہ مجزہ ہے، اور کوئی انسان صرف ای پہلو پرغور کرے تو اس کی ہدایت کے لئے کافی ہے کیونکہ قدرت کا نظام یہی ہے کہ جو چیز انسانیت کے لئے مفید ہوتی ہے اللہ تعالی اسے باقی رکھتا ہے، اور جو چیز اپنا نفع کھودیت ہے، وہ دنیا میں محفوظ نہیں رہتی، قرآن مجید چونکہ انسان کی ہدایت ورہنمائی کے لئے ایک ضرورت ہے، اور قیامت تک ہدایت ای کتاب ہے متعلق ہے، ای لئے من جانب اللہ اس کی حفاظت کا ایسانظم کیا گیا ہے کہ آج تک اس میں ایک نقطہ اور شوشہ کی تبدیلی بھی نہیں کی جاسکی، اور نہ ان شاء اللہ قیامت تک ایسا ہو سکے گا۔

اسلام کے معاندین اور دین تق کے خالفین نے خاص طور پرقر آن کو ہدف بنانے ک
کوشش کی ہے، اور اس کی جمع و تر تیب کے سلسلے بیل شکوک و شبہات پیدا کئے ہیں، اس سے
آگاہ ہونا چاہیے، چنا نچ مختلف اہل علم نے علوم القرآن کے ذیل بیل اس موضوع پرقلم اُٹھا یا
ہے، اللہ تعالیٰ جزائے فیر دے عزیزی گرای قدر مولانا فیر نافع عار فی کو کہ انہوں نے اس
موضوع پرسہل اور آسان اسلوب بیل شبت انداز پر روشیٰ ڈالی ہے، اور ابنی اس تالیف
میں ستنداور معتبر مراجع سے استفادہ کرتے ہوئے گفتگوی ہے، اس کتاب کے مظالعہ سے
ان شاللہ قارئین "قرآن کی کہانی "سے واقف ہو سکین گے، کہ یہ کتاب سین کس طرح
نازل ہوئی ہے؟ کو کر اس کی جمع و تر تیب عمل بیل آئی؟ اور پھرعہد بہ عہداس کی کیا خدمت
مرانجام پائی، نیزکن خوش نصیب لوگوں کو اس سعادت بیل شریک و سہیم ہونے کا موقع ملا۔
مؤلف عزیز دار العسلوم و لو بست دھیں عظیم دینی درسس گاہ کے فاصل ہیں، پھر

خالد مین الدر مسائی خادم المعهد العالی الاملامی حیدرآباد ۲۲ روسی الثانی ۲۲ سماره سار جون ۲۰۰۵



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

# معتلامكا

تمام تعریف اس الله کی ہے جس نے حضرت انسان کے لئے کا نئات کی بستی بسائی اور اسے اس شان سے یہاں دکھا کہ اس کی آیک ایک ضرورت اور داحت کا سامان فراہم کیا۔

پھر جس طرح اس کی جسمانی غذاؤں کی تکمیل کا سروسامان پیدا کیا ای طرح اس کی روحانی انشکی کو بچھانے کے لئے انبیاء کرام عینہ ایک کی جماعت کو مبعوث فرما یا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کتابیں نازل کیں اور اس کی اخلاقی وروحانی تربیت کا خاص اہتمام فرمایا:

﴿ رَبُّنَا الَّذِي مَا عُطَى كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَاهُ ثُمَّرٌ هَلَى ﴿ لُلَّانَ مِنَ الْمُلَانَ ﴾ (ملا: ٥٠) "اور ہر ہرتوم کی ہدایت کے لئے اس کی زبان میں گفت گوکرنے والا پینمبر بھیجا۔"

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلاَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (ابرائيم: ٣)
"تاكه وه لوگول كو انهى ك اسلوب و زبان مين الله تعسالى ك احكام
بنلائے۔"

تا کہ لوگ ان کا کہا مان کر اللہ کی خوشنودی ورضا حاصل کرسکیں ،لیکن ان کتب ہدایت کی آخری صورت قرآن مجید ہے ، بیرکتاب قیامت تک کے لئے ہے ، اورجس بی برحق

کتابت وقی اور کاتین و کا کا کا کا کا کا ہے۔ پریہ کت بنازل ہوئی اس کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے ۔۔۔۔ اس لئے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خاص طور پر ذمہ لیا ہے:

﴿ إِنَّا نَحُنُ نُزُلْنَا النِّ كُرُ وَ إِنَّالُهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (الجرنه) "كه تم نے بی ذكر (قرآن كريم) كونازل كيا ہے اور جم بی اس كی حفاظت كرنے والے بیں۔"

من جانب الله اس کی حفاظت کا تمرہ ہے کہ قرآن کریم کی پوری تاریخ روشی میں ہے۔
قرآن مجید نی مظافیہ کر کنتے برسول میں نازل ہوا؟ کن کن مقامات پراور کن کن وقتوں میں
نازل ہوا؟ جاڑے میں نازل ہونے والی آئیس، گری میں نازل ہونے والی آئیس، نازل
ہوئیں؟ "نزول وی کے وقت آپ مظافیہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ سب سے پہلے کون سی
آیت نازل ہوئی؟ سب سے آخر میں کون سی آئیت نازل ہوئی؟ ہجرت سے پہلے نازل
ہونے والی آئیس، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آئیس، حضر میں نازل ہونے والی
آئیس، سفر میں نازل ہونے والی آئیس، فضا میں نازل ہونے والی آئیس، فرش پر نازل ہونے والی آئیس، فضا میں نازل ہونے والی آئیس، فضا میں نازل ہونے والی آئیس، فرش پر نازل ہونے والی آئیس، فضا میں نازل

پھر نی منگائیڈ آئے۔ کس طرح اور کن کن لوگوں سے کتابت وی کا کام لیا۔ اور کن کن لوگوں کو کتابت وی کا تنب کیے مقرر
کن لوگوں کو کتابت وی کا شرف حاصل ہوا، آیتوں اور سورتوں کی ترتیب کیے مقرر
ہوگی، جہد بیسب لیقی اور عہد بی عثانی میں ندوین قرآن کے ارتقت کی مراحل کیونکر
سطے ہوئے ؟ وغیرہ نہ جانے کتنے ایسے جزئیات ہیں، جن پر علائے اسلام نے نہایت
دنت نظر کے ساتھ بحث کی ہے، اور ستقل کستا ہیں کھی ہیں، غور کیا جائے تو قرآن کو رکتا کی جائے ہوئے کے ساتھ بحث کی ہے، اور ستقل کستا ہیں کھی ہیں، غور کیا جائے تو قرآن کر کم کی حفاظت پھراس حفاظت کی بھی حفاظت قرآن کر کم کا ایک الو کھا مجز ہ ہے۔
دنسیا کی کئی کتاب بلکے کی فرہی شخصیت کے بارے میں بھی ان تفصیلات کا عشر وعشیر
دنسیا کی کئی کتاب بلکے کی فرہی شخصیت کے بارے میں بھی ان تفصیلات کا عشر وعشیر

ه المعتاندين اسلام نے قرآن كريم كو ہدف تنقيد بنايا ہے۔ اور اس كى تدوين و ترتيب مين طرح طرح مسكے شبہات پيدا كے اين اور اس كست اب برحق كى صدافت و

حقانیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، اس لئے علمائے حق نے علوم قرآن کے ختمن میں ان ترسام اعتراصات کا جائزہ لیا ہے، اور اس پرمستقل اور خیم کتابیں کھی ہیں، شاید ہی دُنسیا کی کوئی اہم زبان ہوجس میں علوم قرآن پرمستقل اور اہم کتابیں موجود شاید ہی دُنسیا کی کوئی اہم زبان ہوجس میں علوم قرآن پرمستقل اور اہم کتابیں موجود شہول۔

لیکن اس کوتا ہ علم کی نظر سے کوئی ایسی قابل ذکر کست اب نہیں گزری جوان نفوس قدر سے کوئی ایسی قابل ذکر کست اب نہیں گزری جوان نفوس قدر سے کی تفصیلے کی سوائح پر ہو، جن کے پاکیزہ قلم کو "کتابت وحی" کا شرف حاصل ہوا، پھر اُر دوتو کیا خود عربی زبان ہیں بھی اس عنوان سے مستقل کتاب نہیں، البتہ علامہ ابن کشیر جیسے بعض علاء نے "کتاب الوحی" کے عنوان سے بعض کا شبین کا ترجمہ مختفراً ذکر

عرصہ سے راتم الحروف کی خواہش تھی کہ اس اہم موضوع پر قلم اُٹھ ایا جائے،
اوران اصحاب رسول منگائیڈ کے تابندہ نفوش کا ایک گلدستہ سجایا جائے۔ چین نچہ جب
اس خواہش کا اظہار اس تقیر نے حضرت الاستاذ نقیہ العصر حصرت مولا نا خالد سیف اللہ
رحمانی دامت برکاہم سے کیا تو حضرت نے اپنی خوش کا اظہار کرتے ہوئے کام کے
آغاز کا تھم دیا۔ پھر خیال ہوا کہ کیوں نہ ابتداء میں علوم قرآن کے اہم مسائل ذکر کر
دیے جائیں تا کہ تشنگانِ علوم قرآن کے دل کی تسکین کا سامان یہاں بھی ہوجائے۔ لہذا
اس مقصد کے تحت علوم قرآن ، اہم مہاحث بھی ذکر کئے گئے۔ لیکن وہ اندازہ سے زیادہ
طویل ہو گئے، یا ہوئے دیئے گئے۔ یہ کتاب دو بابوں پر منقسم ہے، پہلے باب میں
کتابت وی سے متعلق مباحث ہیں، دوسرے باب میں چارمتاز کا تبین وہ کی تفصیل

راتم الحروف نے ابتداء ذیلی عنوان ترتیب دیئے اور حضرت الاساذ مولانا رحمانی کودکھلایا، پھرکتاب کی ترتیب کے دوران حضرت سے دفتا فو فٹامشورہ کرتارہا، اور مسودہ کی تکیل کے بعد حضرت نے نہ صرف نظر ثانی فرمائی بلکہ اپنے بیش قیمت مقدمہ سے کتاب کوعزت بخش، جس کے لئے ناچیز مؤلف جعزت کا تہہ دل سے شکر

گزادے۔

اس کتاب میں کوشش کی گئے ہے کہ "کتابت وی " سے متعلق تمام اہم اور ضروری مباحث کا احاطہ کرلیا جائے اور "کاتبین وی " کی حیات مبار کہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے ، اور ان کی زندگی کے ہر گوشہ کو اُجا گر کیا جائے ۔ اس کتاب میں اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ جو بھی بات کھی جائے ۔ مواد کے اخذ کرنے میں گیا کہ جو بھی بات کھی جائے متندم مراجع کے حوالہ سے کھی جائے ۔ مواد کے اخذ کرنے میں ثانوی درجہ کے مراجع کی بجائے حتی المقدور بنیادی مراجع سے معلومات جمع کی جائیں ، ثانوی درجہ کے مراجع کی بجائے حتی المقدور بنیادی مراجع سے معلومات جمع کی جائیں ، کیونکہ بھی طریق صواب اور قرین احتیاط ہے۔ نیز جو کچھ کھا جائے وہ آسان ڈبان اور عام کیونکہ بھی طریق صواب اور قرین احتیاط ہے۔ نیز جو کچھ کھا جائے وہ آسان ڈبان اور عام کیونکہ بھی ہو۔

بڑی ناسپای اوراحسان فراموثی ہوگی اگر اس موقع پر حضرت الاستاذ مولا نا خالد
سیف الله دِحانی کا شکر بیادا نہ کروں کہ ان کی رہنمائی و دستگیری کے صدیح میں اس کا
اہل ہوسکا، اوراس کتاب کی تر تیب عمل میں آئی۔اس موقع پر میں اپنے مخلص ومحرم گرای
قدر جناب ڈاکٹر آفاب اشرف صاحب (ایم ایل ایس کالج) کو کیسے فراموش کرسکتا
ہوں کہ اس کتاب کی تر تیب میں ان کا علمی تعاون برابر شامل حال رہا، بڑی احسان
فراموشی ہوگی آگر براور مکرم حضرت مولا نامعین احد ندوی (ناظم تعلیمات مدرسہ چشمہ
فراموشی ہوگی آگر براور مکرم حضرت مولا نامعین احد ندوی (ناظم تعلیمات مدرسہ چشمہ
فیض کمل کا تشکر میادانہ کرون کو انہوں نے اپنی بے بناہ محبت سے جھے نو از ااور چشمہ
فیض کا کتب خانہ میں سے والہ کرو یا۔ کتاب کا بیشتر حصہ اس کتب خانہ میں لکھا گیا ہے۔
فیض کا کتب خانہ میں سے والہ کرویا۔ کتاب کا بیشتر حصہ اس کتب خانہ میں لکھا گیا ہے۔
میں اس موقع پر والدمحرم حضرت مولا نامحہ سعد اللہ صدر کیتی اور ان کے رفقاء اور دا دا
جان قطب عالم حضرت مولا نا عبد الرحان واٹھائی کے متوبلین کا شکر گرزار ہوں کہ انہوں نے
جان قطب عالم حضرت مولا نا عبد الرحان واٹھائی کے متوبلین کا شکر گرزار ہوں کہ انہوں نے
بڑی حصلہ افرائی فرمائی۔

اخیریں بارگاہ رہ ذوالجلال میں میری زبان وقلم اور میر اپوراوجود سجدہ ریز ہے کہ اس کی توفیق اگر شال حال نہ ہوتو کوئی بہتر کام انسان انجام نہیں دے سکتا۔ جو بہتھ ہوا تیر ہے کرم سے ہوا

جو و کا تیرے کرم ہے ہوگا

کتابتِ وتی ادر کاتین • © (6) (0) است در مقدمه و کتابتِ وتی ادر کاتین • و (6) (0) (0) و کتابتِ وتی ادر کتابت و کتابت کتابت و ک

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا لِأَنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَا لِأَنَّكَ انْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اللهِ وَاضْعَابِهِ البَّمَعِيْنِ.

محمد نافع عار فی بیت العلم برسنگر بوردر بھنگر، بہار مررجب ۴۲۸



باب ا



#### بسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ أَ

حصول علم کے جتنے بھی ذرائع ہوسکتے ہیں ان کی ایک حداور انتہاء خدا کی جانب سے مقررو معین ہے، اللدرب العزت نے تین چیزیں الی بنائی ہیں جن پرمعلومات انسانی کی بنیاداورانحصارے اوروہ حوالی خمسہ یعنی آئے، کان،منہ، ہاتھ، یاؤں ہیں اور عقل ہے۔جن باتول كاادراك حواس خمسه سيمكن بين اورحواس خمسه وبال جواب دے جاتی ہيں وہال عقل كى رہنمانى شروع ہوتى ہے۔ليكن جہال عقل كى پرواز حتم ہوتى ہے اور انسان معذرت طلب نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے وہیں سے اللہ تعالی اینے بندوں کی دستیری اور رہنمائی "وی" كے ذريعه فرماتا ہے۔ غرض جہال تك حوالي خسه كام ديتے ہيں وہال مقل كے استعال كى ضرورت بين مونى اورجهان بي كرحواس كام كرنا جيور دية بين وبال على كى رہنمانى ك ابتداء موتى ہے، يركيا كيا جائے كم عقل كى رہنمانى جى لا محدود يس بلكه ايك مقام ضرور آتاہے، جہال جا کرعفل بھی جران وسشدر موجاتی ہے، اب يہيں سے بارى تعالى وى کے ذریعہ انسانوں کوان کی منزل دیا تاہے، اور انہیں کر اس اور بےراہ روی سے بچالے جاتا ہے۔ مذکورہ وضاحت سےمعلوم ہو گیا کہ وجی بی بی آ دم کے لئے وہ واحد اور اعلی ترین در اید ہے جواس کی زندگی کے ہرموڑ پر اور ہر شعبہ میں رہنمانی کرتا ہے اس کی زندگی كان سوالات كاجواب مهيا كرديتا ہے، جوجوال وعقل كى قدرت سے باہر ہيں، اس محقرس تمہید کے بعد بل اس کے کہ وق کی ابتداء، وقی کے مزول کی کیفیت، کا تبین وحی کی تعداد، ال كاسكاساء اوران كاحوال وإخلاق اورعادات كاذكرا كيرمناسب معلوم موتاك وی کی تعریف بیش کی جائے

وى كى تعريف كى

وى لغت ميل الى بات كو كيت بين جودوسرون يرظا برند بهور اصطلاح بين بر

<sup>0</sup> ريح : المعجم الوسيط ص: ١٠١٨

الی بات مراد ہے جس کا القاء اللہ انے اپنے نبیوں کی طرف کیا تا کہ وہ دومروں تک اسے بہنچادیں۔ فلامہ ابن مجرعسقلانی راتھ کا سے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے، چنانچہ آپ رقم فرماتے ہیں:

وَالْوَكُى لُغَةً ، الْاَعْلَامُ فِي خِفًا، وَالْوَكَى ايُضًا الْكِتَابَةُ وَالْمَكْتُوبُ وَالْبَعْثُ وَالْآمُرُ وَالْإِيْمَاءُ وَالْاَشَارَةُ وَالتَّصُويُثُ شَيْئًا وَالْبَعْثُ وَالْآشَارَةُ وَالتَّصُويُثُ شَيْئًا بَعْلَاشَيْءٍ ، وَقِيْلَ : اَصْلُهُ التَّفْهِيُمُ وَ كُلُّ مَا كَلَّتُ بِهِ مِنْ كَلَامِ اوَ كَتَابَةٍ اوْرِسَالَةٍ اوْلِشَارَةٍ فَهُو وَحُيُّ ، وَشَرَعًا الْاَعْلَامُ بِالشَّرْعِ ، وَقَلْ مَا كَلَّهُ اللَّهُ وَكُلُّمُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُى اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى النَّيِقِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى النَّيِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى النَّيِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى النَّيِقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ عَلَى النَّيِقِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى النَّيْقِ اللَّهُ الْمُؤْلُى عَلَى النَّيْقِ الْمُؤْلُولُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الل

"وی الجت میں پوشیدہ بات کے اظہار کو کہتے ہیں، نیز وی کتابت، کتوب، بعثت،
الہام، حکم، اشارہ اور ایک واز کے بعددوسری آواز کا آنااور کہا جاتا ہے اس کی
اصل تقہیم ہے اور ہروہ چیز جو کسی کلام یا تحریر یا پیغام یا اشارہ پردلالت کرے وہ
وی ہے اور شرعاً وی نام ہے احکام شرع کے اظہار کا، بسا اوقات وی بولا جاتا
اہے اور مفعولی معنی بینی مولی (جس کی وی کی گئی ہو) مراد ہوتا ہے مولی کے
معنی ہیں اللہ کا کلام جونی شائی ہے کہا کہ وا۔

غارحرا كاجغرافساني حيثيت

بعض اوقات کسی غیراہم چیز کو بھی کسی عظیم نسبت کی وجہ سے عظمت وعزت حاصل ہو جاتی ہے، وہ چیز یا وہ جگہ انتہائی اہمیت حاصل کر لیتی ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے ہی معاملہ "غارِحرا" یا "جبل النور" کے ساتھ ہوا۔ دُنیا کے دوسر سے غاروں اور بہاڑوں کی طرح یہ بھی ایک غاراور بہاڑ ہے لیکن "وی ورسالت اور آ پ سکا پینے آئے کے مبارک و مسعود قیام نے اس بہاڑکو بھی بڑی عزات و عظمت اور اہمیت بخش دی اور بڑی ہی قدرومز لت سے قیام نے اس بہاڑکو بھی بڑی عزات و عظمت اور اہمیت بخش دی اور بڑی ہی قدرومز لت سے

٠١٩: المعجم الوسيط ص:١٠١٩

٤) فتح الباري ٩/١، ابن حجر عسقلائي

نواز دیا، چنانچے غارِ حرابی وہ مبارک مقام ہے جے اللہ تغالی نے اپنی سب سے پہلی وی کے لئے منتخب فر مایا اور بہ غاربی سب سے پہلامہ طوحی بن گیا۔ اس لئے مناسب خیال ہوتا ہے کہ پہلے اس مقام کی جغرافیائی حالت بیان کر دی جائے تا کہ تصور ہی ہیں ہی اس کی تصویر دیکھ لینا ممکن ہو سکے۔ چنانچہ "غارِ حرا" کی جغرافیائی حیثیت بیان کرتے ہوئے حضرت مولا ناسید محمد رالع حسی ندوی اپنی معروف کتاب "جزیرة العرب" میں رقم فر ماہیں: "جبل النورجس میں غارِ حراہے جہاں حضور منا النورجس میں غارِ حراہے مکہ کے تبار وال میں سے جبل النورصاف قریبا ویر براور جبل النور مالہ ہے کہاڑ وال میں سے جبل النورصاف طور پراور جبل الثور فاصلہ ہے کہا کہ دیتا ہے۔ " ص

اس مبارک ومسعود غارجس کو آب مظافید کا عراص کا شرف حاصل ہے کی لمبائی جار ذرائے اوراس کی چوڑ ائی ایک ہاتھ اور تین بالشت ہے۔

نزول وي كے مخلف طريقے ؟

نی کریم منافقتر پر بزول وی گاسلسله یکبارگ نشروع ہوااورندی سیدنا موکی قالیما کی طرح آپ کو کمل فرح آپ بر طرح آپ کو کمل فرح آپ با بلکه "وی کے بزول کی ابتداء آپ بر رویائے صالحہ یعنی سے خواب وغیرہ کی شکل میں ہوئی ،غرض کہ اس کے بزول کی متعدد شکلیں تعییں مشہور جنبلی عالم اور علامہ ابن تیمہ والیما کے سے جانشیں علامہ ابن قیم جوزیہ والیما نے احادیث میارکہ ہے تیج واشیں بیان کی ہیں:

رويا وصالحه ا

آب منافید کرزول وی کا ابتدائی اورسب یبلاطریقه"رویاء صالی یعنی سیخواب کا مفاجی کر منافید کا ابتدائی اورسب یبلاطریقه"رویاء صالی کر مفاجی کا به منافید کا کر مفاجی کا به منافید کا کر مفاجی کا به منافید کا موادی خواب و میصفه تواس کی تعبیرت کی روشنی کی طرح کھل کر سامند آب خوابوی کا مهارک سلسله شروع به وا نو آب کونتها کی بیند آن کی اور آب خارج ایس خدا کی عبادت کے لئے قیام کرنے گئے، امام بخاری داشجیلام المونین حصرت

٠ جزيرة العرب ص ٢٣٣٠ ١٠١/١٠ الرحيق المختوم ١٠١/١٠ اللشيخ مبارك بورى

((كَأَنَ لَا يَزِي رُوْيًا إِلَّا جَاءَمِثُلَ فَلَقِ الصُّبُحِ)). ٥

"آب جب كونى خواب ديكھتے تووہ كى روشى كى طرح سائے آجايا كرتا تھا۔"

علامه ابن جرعسقلاني راشيداس مديث كي تشرت كرتے بوت م فرماتے بين:

((اَيُ مُشَبَّهَةُ ضِياءِ الصُّبُح أَوْ عَلَى صِفَةٍ لِمَحْنُوفٍ أَيْ جَائَتُ مَجِياً

مِثْلَ فَلَقِ الصُّبُحِ وَالْهُرَادُ بِفَلَقِ الصُّبُحِ شِيَاتُهُ)).

مدينه منوره مين ايك مرتبه ايك منافق في آب منافقية م يرسح كرديا تقااس واقعه كى اطلاع

اوراس كے دفعیہ كاطريقة بھى آپ كوخواب ہى كے ذريعہ بتلايا گيا۔

نفث في الروع إ

خرول وی کا دوسراطریقہ بینقا کہ حضرت جریل علایتلا کسی بھی شکل میں آنے کے بجائے براہ راست آپ منافیقی کے اللہ میارک پر القاء فر ما دیتے منطے خود آپ منافیقی میں است آپ منافیقی کے قلب مبارک پر القاء فر ما دیتے منطے خود آپ منافیقی فر ماتے ہیں:

((إِنَّ رُوْحَ الْقُلُسِ نَفَتَ فِي رُوْعِي)).

"روح القدرس جريل علايدًا في مير دول مين بات دالي-"

متدرك ما كم ين جى بيردايت الفاظ كے تحور فرق كے ساتھا سطرة ألى ب

((إِنَّ جِبْرَيْيُلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْقَي فِي رُوْعِيُ أَنَّ آحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ

مِنَ النَّانْيَا حَتَّى يَتَكَتَّلَ رِزْقُهُ). ٥

٠ بخارى ١٠/١، باب كيف كان بد، والوحى الى رسول الله على: بيروت لبان و كيم زاد المعاد: ١٠/١٠ ، لابن قيم.

٤ فتح الباري ٢٢/١٤

<sup>(</sup> بخارى باب السحر ابواب الطب: ١٨٥٨-١٥٨١ كراي

<sup>@</sup> زادالسماد:١/٩٧-٧٨، ويكي : الحلية: ٢٧-٢٧، عن ابي امامه ، الاتقان ،١/٨/١

<sup>(</sup>١٤ المستدرك للحاكم، كتاب البيوع: ٤/٢ ، ط، وائزة المعارف وكن

تبیں جائے گا تاوقتیکہ اینارزق بورانہ کرلے۔

ممثل ملك ا

وی کا تیسرا طریقه جس کا ذکر حضرت عائشه را تیما کی حدیث میں ہے، بیرتھا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، کلام الہی سنا تااور آب بن گرمحقوظ کر لیتے۔

((وَ آخِيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِيْ مَا يَقُولُ)).

"ادر بھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آجا تا ہے، اور بات کرتا

ہے اور جو بھے وہ کہتاہے میں یاد کر لیتا ہوں۔

ایے مواقع پرعموباً حضرت جربیل علاقالا مشہور صحابی رسول حضرت دحیہ کبی دائی کی شکل میں آشریف لاتے ہتے ، شہور حقی فقیہ اور محدث علامہ بدرالدین عینی والیما فرماتے ہیں کہ صحابہ میں دحیہ کبی خالیج کا استخاب غالبا اس لئے کیا گیا ہوگا کہ آپ نہایت ہی حسین وجمیل سخے ، آپ استے خوبصورت سخے کہ آپ راستہ میں اسپے چہرے کو ڈھک کر چلا کرتے سخے ۔ آپ استے خوبصورت سخے کہ آپ راستہ میں اسپے چہرے کو ڈھک کر چلا کرتے سخے ۔ قالین بسااوقات ایسا بھی ہوتاتھا کہ حضرت جربئیل علایا ہم حضرت دحیہ کبی ہوائی کے علاوہ کی اجنبی کی شکل میں آشر ریف فرما ہوئے ۔ حضرت عمر ہوائی کی صورت میں آئے ہے ، اس لئے جربئیل ) میں ہے کہ حضرت جربئیل علایا ہا الکل ہی اجنبی کی صورت میں آئے ہے ، اس لئے جربئیل ) میں ہے کہ حضرت جربئیل علایا ہا الکل ہی اجنبی کی صورت میں آئے ہے ، اس لئے کہ وہال مقصود ہی لوگوں کو چونکا نا اور تعجب میں ڈالنا تھا کہ ایک اجنبی کتنی برتکلفی اور دلیری ہے آپ میں الکی ہی اور شرع سے کام نہ لینا چاہیے ، بلکہ بلا تکلف مسائل کہ دیا اور شرع امور میں تکلیف اور شرع سے کام نہ لینا چاہیے ، بلکہ بلا تکلف مسائل کہ دیا اور شرع امور میں تکلیف اور شرع کی جھا ظت ہو ہو سکے ، بہرکیف یہ صورت آپ کے لئے اور وائد کر ایک کے اور وائد کر ایک کر کے فرما یا:

٠٩/١، بنجاري ٢/١، ديك زادالمعاد، ٧٩/١،

٤ ريك نشكرة المصابيح ١١/١عن عمر بن الخطاب، كتاب الايمان ، الفصل الاول

٠ لما حظه توالا تقان : ١٢٨/١:

((وَهُوَ آهُوَنُهُ عَلَى )).

"اوربیصورت میرے لیےسب سے زیادہ آسان ہوتی۔"

صلصلة الجرس؟

وی کے نازل ہونے کا ایک طریقہ جو آپ مَنَّاتِیْنِا کے لئے بہت ہی پُرمشقت ہوتی تھی ہے ہے کہ آپ منالی ایک قسم کی آواز سنائی دین تھی، جیسے کہ گھنٹہ نے رہا ہو، حدیث میں توصرف اتنابی مذکور ہے کہ وہ گھنٹوں جیسی آ واز ہوا کرتی تھی اس لئے بیکہنا ذرامشکل ہے کہ بیتشبیہ کیوں دی گئی البتہ محدثین نے اس کی مختلف وجوہ بیان کی ہیں ، چنانچہ علامہ خطابی را این کے رائے ہے کہ بہال تغییر آواز کے ترخم میں نہیں، بلکہ اس کے سکسل میں ہے جس طرح کھنٹے کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے۔ تعلامہ انور شاہ تشمیری راتھا نے شیخ تحی الدین ابن عربی سے تشبید کی دود جہیں نقل کی ہیں ، جو مذکورہ تو جیہ سے زیادہ بہتر اورلطیف ہیں،ان کے خیال میں بیتنبیہ صرف دواعتبارے ہے، پہلی توجیہ تووی ہے جے علامہ خطابی رایشیا نے بیان کیا ہے اور دوسری تو جیہ جو بڑی لطیف ہے، وہ بیہ ہے کہ جب تھنی بجی ہے تو اس کی آ واز بی سمت متعین کرنے میں دشواری و پریٹائی ہوتی ہے، کیونکہاس کی آ واز ہر سمت اور جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور میر قاعدہ مسلمہ ہے کہ کلام منتکلم بھی کی حیثیت كے مطابق اہميت كا حامل ہوتا ہے، اور كھنٹوں كى آواز سے تشبيداس طرف اشارہ ہے كہ جس کے کلام کانزول ہور ہاہے، وہ بھی ای طرح جہت وسمت اور میکان سے منزہ ومبراہے۔ (ا غرض وی کی بیصورت آب منافیز میرسب سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی، چنانچے حضرت عائشه والتيمن كى حديث مين اس كى صراحت موجود بےكد: ((هُوَ أَشَنَّاهُ عَلَى )).

٠ ملاحظه هو عمدة القارى ١/٧٤

<sup>﴿</sup> وَ يَكِيمَ فَتِ الْبِارِي ١٠/١، ط: بيروت لبنان، الاتقان ١٢٨/١.

<sup>(</sup> فيض الباري ١٩-٢٠/١

۲/۱۵: بیروت

اور بیختی اتی زیاده ہوتی کہ آپ دیر جب دمی نازل ہوتی توسخت مطائدک کے موسم میں بھی آب مظافیہ آب کے موسم میں بھی آب مظافیہ کے آب خربیں حضرت آب مظافیہ کیا بیٹنا نی مبارک پسینہ سے شرابور ہوجاتی تھی ،ای حدیث کے آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ دیا تھے فرماتی ہیں:

((وَلَقَانُ رَائِينَهُ يَنُزِلُ عَلَيْهِ الْوَحَى فِي الْيَوْمِ الشَّبِيْبِ الْبَرِّدِ فَيَفْصِمُ عَنُهُ وَإِلَّا لِيَرُدِ فَيَفْصِمُ عَنُهُ وَإِلَّا لِيَنْ الْبَرِّدِ فَيَفْصِمُ عَنُهُ وَإِلَّ جَبِينَهُ لَيُتَغَصَّلُ عَرُقًا)). ((وَلَقَانُ جَبِينَهُ لَيُتَغَصَّلُ عَرُقًا)). ((وَلَقَانُ جَبِينَهُ لَيُتَغَصَّلُ عَرُقًا)).

"میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ مظافید کے ہوئے ہوئے در میں آپ مظافید کے ہوئے ہوئے در میں اسلسلہ ختم ہوتا تو آپ مظافید کی مردی میں بھی ) جب وی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ مظافید کی میں بیٹنانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی۔"

وتی کی اس کیفیت میں بعض دفعہ اتنی شدت پیدا ہوجاتی کہ اگر آپ مَنَالِیْنِیْمُ سواری پر ہوئے تو جانور وہی کے بوجھ کی تاب نہ لا کر بیٹے جاتا، اور ایک مرشبہ آپ مَنَالِیْنِیُمُ اپنے زانو میارک حضرت زید بن ثابت وہائی کے زانو پر رکھے ہوئے تھے کہ "وتی "کا نزول شروع میارک حضرت زید وہائی کو بول محسوس ہوئے لگا کہ ان کی ہذیاں ٹوٹ جا سیس گی ، بعض ہوگیا، حضرت زید وہائی کو بول محسوس ہوئے لگا کہ ان کی ہذیاں ٹوٹ جا سیس گی ، بعض اوقات اس وی کی ہلکی ہلکی آ واز دوسروں کو بھی سنائی دین تھی ، حضرت عمر وہائی فرماتے ہیں کہ شہد کی محسوس کی مطرح آ واز سنائی دیا کرتی تھی ۔ ©

خداسے ہم کلای

سیدنا مولی کلیم الله علایه کا طرح آب منافیه کا کوجمی براه راست خدا ہے ہم کلامی کا مشرف حاصل ہوا ہے، کیاں دخوص کی گئی۔ شرف حاصل ہوا ہے، لیکن بیوا قعہ صرف "معراج" کے موقع پر پیش آیا، اور نماز فرض کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آب شائی کی اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہوئے ہیں۔ © خواب میں نزول وی آگ

ان صورتوں کے علاوہ حافظ سیوطی راہی النے خواب میں بھی ٹرول وی کی بات کی ہے

<sup>(</sup> بخاری ۲/۱ ، ط: بیروت

<sup>(2)</sup> بخارى١٩٦، في التفسير عن زيد بن تابت رافي ويص: زادالمعاد ١٠٨٠/١

٠٨٠/١: الاتقان: ١٧٨/١، ط: بيروت ، زادالمعاد: ١/٠٨٠

ادر سورہ" کوڑ" کوانہوں نے اس میں کی وی میں شار کیا ہے، جوخواب میں تازل ہوئی ہے۔ نزول وی کے مذکورہ طریقوں کے علاوہ بھی نزول وی کے متعدد طریقے ہیں، علامہ ابن حجر رائٹھیا کے بقول علامہ میں رائٹھا نے کل جھیا کیس شکلیں نزول وی کی ذکر کی ہیں۔ © واللہ اعلم بالصواب

وى كى تسميس زمان ومكان كاعتبارى ك

محققین علماء نے زمان و مکان کے اعتبار سے وی کی متعدد شمیں بیان کی ہیں، اور اس کے جانے کو ضروری قرار دیا ہے ، جی کہ امام ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب نیسا بوری والیے اللہ نے تو ایسے خص کے لئے قرآن کریم کے سلسلہ میں گفتگواور کلام کو ہی نا جائز قرار دیا ہے، جوقرآن کریم کی ترتیب نزول کاعلم نہ رکھتا ہو، چنا نچہ آب ابنی معزکۃ الآراء تصنیف "القَّنْ بِیْهُ عَلَی فَضْلِ عُلُوْمِ الْقُوْرَانِ "میں قم فرماتے ہیں:

مَنْ لَمْ يَعْرِفُهَا وَلَمْ يُمَيِّزُ بَيْنَهَا لَمْ يَجِلُّلُهُ أَنْ يَتَكُلَّمَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى <sup>©</sup> تَعَالَى.

اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک طائز اندنظر نزول قرآن کی قسموں پر بھی ڈال

City

وہ آیات وسور جو مکہ مکر مہ میں نازل ہوئیں ،ان کوعام طور پر کی کہا جاتا ہے، لیکن کسی مجمی آیت یاست وسور جو مکہ مکر مہ میں نازل ہوئیں ،ان کوعام طور پر کئی کہا جاتا ہے، لیکن کسی مجمی آیت یاسورہ کے کئی ومدنی ہونے کے بارے میں علاء محققین نے تین اقوال ذکر کئے ہیں، جس سے کسی بھی آیت کے کلی ومدنی ہونے کا فیصلہ کمیا جاسکتا ہے۔

جوآ یات وسور جو جرت سے پہلے نازل ہو کی وہ کی ہیں، جوآ یات وسور جرت کے بعد نازل ہو کی ہیں، جوآ یات وسور جو رت کے بعد نازل ہو کی ہول، چنانچہ

<sup>(1)</sup> والرمايل

٤ فتح البارى ١٠/١٠ ، ط: يزونت

<sup>(</sup> و ميمية: الاتقان ٢٧/١، ط: بيروت

((مَا نَزَلَ بِهَكَّةَ وَمَا نَزَلَ فِي طَرِيْقِ الْهَدِيْنَةِ قَبُلَ أَنْ يَبُلُغَ النَّبِيُ يَنَكِّهُ الْهَبِيُنَةِ قَبُلَ أَنْ يَبُلُغَ النَّبِيُ يَنَكِّهُ الْهَدِيْنَةِ قَبُلَ أَنْ يَبُلُغَ النَّبِي وَلَكُ النَّبِي وَلَكُ النَّبِي وَلَكُ النَّبِي وَلَكُ عَلَى النَّبِي وَلَكُ فِي السَّفَارِ لِا بَعْلَ مَا الْهَدِينَةَ فَهُو مَدَنِيُّ )). (0) قَدِمَ الْهَدِينَةَ فَهُو مَدَنِيُّ )). (0) قَدِمَ الْهَدِينَةَ فَهُو مَدَنِيُّ )).

" لینی جوآیات و سور جو مکہ میں نازل ہوئیں ، اور جو مدینہ کے راستہ میں آپ منالیڈیٹر کے مدینہ بین ہوتا نے منالیڈیٹر کے مدینہ بین وہ مدنی ہیں ، وہ کی ہیں اور جوسور تنیں مدینہ آئے نے بیلے نازل ہوئیں ، خواہ سفر ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں ۔ " کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں ، خواہ سفر ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں ۔ " کہ اس اس اس اس کے بعد علامہ سیوطی واٹھیا نے اس ٹوٹ کا اضافہ کیا ہے کہ اس اشر میں یہ بیلے اس کے دوران نازل ہوئیں ، وہ بھی اس طلاحا کی کہی جا تھی گئی گئی جا تھیں گئی ۔ "

جوآ یات وسور مکہ میں نازل ہوئیں وہ کی ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ ہیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ ہیں ہوتا ہے کہ جواسفار میں ہیں، چاہے ہجرت کے بعد ہوں یا پہلے۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جواسفار میں نازل ہوئیں، وہ آیات اور سورتین نہ کی ہیں اور نہ ہی مدنی اس قول کی دلیل حضرت نازل ہوئیں، وہ آیات اور سورتین نہ کی جیس کی طبر انی نے بخر جس کی اس کے کہ آپ میں ایک ایک ان اسٹنا دفر مایا:

((وَ الْوَ الْوَلَ الْقُوْرَانُ فِي قَلَاقَةِ الْمُكِنَةِ مَنْكُةُ وَالْهَدِينَةِ وَالشَّامِ)). ((وَ الْوَلْ الْفُورَانُ فِي قَلَاقَةِ الْمُكِنَةِ مَنْ الْمُوا مُدَّ، مديناورشام ... "قرآن كريم تين مقامات برنازل بموا مُدَّ، مديناورشام ... ها فظ ابن كثير والشِّيدُ كا حيال ہے كہ مما است مراد تبوك اللہ ... (اور ظاہر ہے كہ مكم

٠ الاتفان ٢٨/١، ركيح: فتحالباري ٩/٥

۲۸/۱ طبرانی کوالہ الاتقان ۲۸/۱

٠ الاتقان١/٨٨، كواله طيراني الكبير

<sup>@</sup> ابن کثیر

مرمداور مدیند منوره کے قرب و جواد کے علاقے بھی انہیں شہروں میں داخل ہوں گے مثلاً منی ،عرفات ، حدیدیہ بدر، اُحد، سلع وغیرہ جو مکہ مدینہ کے علاقے ہیں۔ چنانچہ علامہ سیوطی کہتے ہیں:

((قُلْتُ يَنُخُلُ فِيُ مَكَّةَ ضَوَاحِيْهَا كَالْبُنَزَّلِ بِبِنِّي وَعَرَفَاتٍ وَالْحُكَيْبِيَّةِ وَفِي الْمَدِينَةِ ضَوَاحِيْهَا كَالْمُنَزَّلِ بِبَنْدٍ وَأُحُدٍ وَسَلَّجٍ)). <sup>©</sup>

© وہ آیات وسور جن میں اہل مکہ سے خطاب ہے، وہ کلی ہیں اور جن میں اہل مدینہ کو مخاطب کیا گیاہے، وہ مدنی ہیں۔ ©

آ یات قرآنی میں کی ومدنی کے علاوہ محققین علماء نے پچھاور تقسیم زمانہ کے اعتبار سے کا میں اور است میں اور است میں اور اور تقسیم نواز میں اور نواز میں نو

حضری: لیعنی وہ آیات وسور جو آپ منگانی کے ایس کے دطن میں نازل ہو تیں اکثر و بیشتر قرآنی آیات اس فتم کی ہیں۔

سفری: وه آیات ہیں جو آپ منافید اللہ مالت سفر میں نازل ہو میں مثلاً ﴿ وَ انْ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالل

نهاري کي

وه آیات بیں جودن کے وقت نازل ہوئیں، اکثر آیات دن بی میں نازل ہوئی بیں، چنانچے علامہ ابن صبیعب فریائے ہیں:

· (( لَزَلَ أَكْثَرُ الْقُرُآنِ بَهَارًا)).

لسيلى: وه آيات بين جورات مين آب مَنَّاتَيْنَمُ ير نازل موين، جيسے سورة ما مده كى آيت ﴿ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (الما مده: ٢٧) بيرة بت آب مَنَّاتَيْنَمُ يررات كوفت نازل

(2) موالدسمال

@ الاتقان١/١٠

الاتقان ١/٨٨

۵ ر کیمے: الاتقان ۱/۵۵

می کیاہے، جس سے رات میں زول کی صراحت معلوم ہوتی ہے۔ (ان کی سے دات معلوم ہوتی ہے۔ (ان کی میں معلوم ہوتی ہے۔ (ان کی علامہ سیوطی رائی ہیں نے مزید ایک درجن مثالیس ذکری ہیں۔

صيفي <u>کي</u> لعن

لیمنی وه آیات جوگری کے زمانے میں نازل ہوئیں، مثلاً سوره نساء کی آخری آیت ﴿ یَسْتَفْتُونَكَ وَقُلِ اللّٰهُ یُفْرِیدُکُمْ فِی الْكَلْلَةِ اللهِ (النباء: ۲۰۱۱)

حضرت عمراور حضرت ابوہر برہ وہ اٹھیٰ کی روایت کے مطابق گرمی میں نازل ہو کی تھی ، اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پرنازل ہوئیں ،اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پرجتنی آیتیں نازل ہوئیں وہ سب صیفی ہیں مثلاً:

﴿ الْيُومَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (الماعه: ١٠)

فتالي إ

وه آیات بین جوموسم سرمایس نازل بوسی مثلاً سوره نورکی بیا بت:

﴿ إِنَّ النَّرِينَ جُاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصِبَةٌ مِّنْكُمْ لَهِ ... النَّهُ ﴿ (النور: ١١) وغيره - ٥ مِنْ النَّر جُسُ مِينَ حَفِرتَ عَا مُشَهُ مُنْ أَنْهُ مِنْ إِرْتِهِمْتَ لِكَانْ والول كَارْ ديد كَا مِنْ جِيبا كَرْجَعِ بِخارى مِين

٠ ترمدي٥ / ٢٣٧ ، رقم الحديث ٣٠٤٦ ، ريع: تحفة الاحوذي ٢٦٦/٨ كشاف ١/١٥

יור ייין אורייים ועשונו/ורייים 🗇

٠٤/١ لفسيس ك الحربيمة : الاتقان ١٤/١

خود حصرت عائشہ وہا ہیں ہے۔ اس طرح غروہ خندق کے بارے میں سورہ احزاب کی آئیس کے بارے میں سورہ احزاب کی آئیس کی شائی ہیں کیونکہ اس غزوہ کا موسم سر مامیں ہونا بہت ساری روایات سے تابت

فراشي ﴿

وه آیات جو آپ منگانیو کی اس حال میں نازل ہوئیں کہ آپ منگانیو کی استر مبارک پر سنھے، چنانچ سورہ مائدہ کی آیت ﴿ وَ اللّٰهُ یَعُصِدُکَ مِنَ النّاسِ اللّٰهِ (المائدہ: ١٤) مبارک پر سنھے، چنانچ سورہ مائدہ کی آیت ﴿ وَ اللّٰهُ یَعُصِدُکَ مِنَ النّائِسِ اللّٰهِ (المائدہ: ١٤) اس حالت میں نازل ہوئی۔علامہ سیوطی رایشیو نے اس کی مزید دومثالیس ذکر کی ہیں۔ ©

بعض علماء کا خیال ہے کہ آیات کی ایک قشم" نوی" بھی ہے، لینی وہ آیات جو حالت بنیز میں نازل ہوئیں، اور اس کی مثال سورہ کوٹر ہے، جیسا کہ امام مسلم راٹیزیئر نے اپنی تھے میں حضرت انس وزائیز سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں:

((بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِنَا إِذْغَفَا إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ ، فَقُلْنَا : مَا اَضْحَكَكَ يَارَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: اُنْزِلَ عَلَى آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأً ﴿ بِسُمِ اللهِ الرِّحْلِي الرَّحِيْمِ ۞ إِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ أَنْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ أَنْ إِنَّ شَانِتَكَ هُو الْأَبْتَرُ أَنْ ﴾ (سرة اللورُ) \*

"رسول الله مُنَّالِيَّةُ عَمَّى بِهُ مَارِ بِ درميان موجود عقے كه جمونكا آپ پر آيا، چر آب نے الله الله مُنَّالِيَّةُ عَمَّى الله مُنَّالِيَّةُ عَمَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْ

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ أَنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ أَ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَالْحَرِيْكِ وَالْكِرِبِكَ وَالْكِبْدُ فَالْمَالِكُونِ الرَّبِكَ وَالْكِبْدُ فَالْمَالِكُونِ الرَّرَةُ اللهُ الْكُوثُونَ فَالْمَالِكُونِ الرَّبِكُ وَالْكِبْدُ فَالْمُرْكُ فَا الْمُرَادُ فَاللَّهُ الْمُرَادُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

© بهناری ۱۱/۱۵ (۱۷ ۱۲ الاتقان ۱۸/۱۱ (۱۷ والرمایل

ليكن بى بات يه كديد نيندكاكوئى جمونكائيس تقابلكه يه ايك كيفيت تقى جوعام طور پر خول وى كوفت آپ برطارى موتى تقى ، چنانچهاى خيال كااظهارا مام رافعى نے كيا ب، اورعلامه سيوطى رائي الله علامه رافعى كے بم خيال نظراً تے ہيں۔ چنانچه رقم فرماتے ہيں:

((بَلْ نَقُولُ: نَزَلَتْ تِلْكَ الْحَالَةَ لَيْسَ الْإِغْفَاءُ اِغْفَاءً نَوْمِ بَلْ حَالَةً اللّهِ مَا اللّهِ عَفَاءً اِغْفَاءً نَوْمِ بَلْ حَالَةً اللّهِ مَا اللّهِ عَنْدًا مُومَى مَا اللّهِ عَنْدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

" بلکہ ہمارا خیال ہے کہ ایسی حالت میں نازل ہوئی جو نیند کا جھو نکائبیس تھا بلکہ وہ حالت تھی جو نیند کا جھو نکائبیس تھا بلکہ وہ حالت تھی جو عام طور پر مزول وہی کے دفت طاری ہوتی ہے۔" غرض کہ دمی کی بیشم (نومی) صحیح معتبر تول کے مطابق مصحف میں نہیں پائی جاتی۔

ساوى ك

وہ آیات جوشب معراج میں آسان پر ہی نازل ہوئیں۔اس سلسلہ میں صرف ایک روایت ملتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات معراج کی شب سدرة المنتی کے قریب نازل ہوئیں۔

"سدرة المنتی کے قریب نازل ہوئیں۔

"

فضالي

علامان عربی والی الله این می و الله این این می و کری بین جوندزین پرنازل بو کس اور ندا سان پر بان کا کہنا ہے کہ سورہ صافات کی آیت ﴿ وَمَا مِنْ اَللهُ مَقَامٌ مَعْدُومٌ ﴿ ﴾ الافرف: ۵ می اور سورہ زفرف کی آیت ﴿ وَمُنافِئ مِنْ قَبْدِكَ مِنْ رَّسُدِنَ ﴾ (الافرف: ۵ می اور سورہ زفرف کی آیت ﴿ وَمُنافِی مَنْ اَرْسُدُنَا مِنْ قَبْدِكَ مِنْ رَّسُدِنَا ﴾ (الافرف: ۵ می الیک ای آیت بین جوفضا میں نازل ہو کی ایکن علامہ سیوطی والیون کہتے ہیں کہ جھے اس کی کوئی سندیس مل کی ۔ (اوروا قعد بھی ہے کہ اس کا شوت نہیں۔

وى متلوا ورغير متلوا

آپ ملائیز ایر جودی نازل ہوئی وہ دوطرح کی ہیں:

ایک توخود قران کریم جس کے الفاظ اور معنی و مفہوم دونوں اللہ کی طرف ہے ہیں اور جو ہمیشہ بمیش سے لئے اس طرح محفوظ کر دی مئی ہیں کہ قسیب امت تک اس میں کسی طرح کا

۵،۵،۵ الاتقان\/۲۲

ردّوبدل اور تبدیلی ممکن نہیں ، اس کا ایک شوشہ ایک حرف ، ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جاسکتا ، اس وحی کوعلاء" وحی متلو" سے تعبیر کرتے ہیں۔ لینی وہ وحی جس کے الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جزنہیں ہے لیکن اسلام نے بیشتر احکام

دوسری میں اس وی کی ہے بوسر ان سرے کا برء بیل ہے یہ اسلام کے بیسر احکام است مسلمہ کواس کے ذریعہ دیتے ہیں، لیخی حدیث نبوی، اس کو دی غیر متلوکہا جاتا ہے،
کیونکہ ان کے الفاظ کی تلاوُت نہیں کی جاتی، عام طور پر قر آن کریم میں اسلام کے اصولی عقا کداور بنیادی تعلیمات کی تشریح پر اکتفاء کیا گیاہے، اور اس کی جزوی تفصیل اور جزوی مسائل وی غیر متلوکا حصہ ہیں۔جس کے مضامین تومن جانب اللہ ہیں پر الفاظ آ ب منافیظ مسائل وی غیر متلوکا حصہ ہیں۔جس کے مضامین تومن جانب اللہ ہیں پر الفاظ آ ب منافیظ کے ہیں اور اس کا شوت خود قرآن کریم اور احادیث مہار کہ میں موجود ہے:

﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَوٰى أَنِهُ إِنْ هُو إِلاَّ وَحَى يُوْخَى ﴿ فَهُ الْجُمْ: ٣-٣) اورا سِمُنَا يَنْظِقُ عَنِ الْهَا كَهِ:

((أُوْتِيْتُ الْقُرُآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ)).

اس لئے جوشخص بھی خود کومسلمان کہتا ہے، اور اپنے اسلام کامدی ہے اس پر لازم ہے کہ وتی متلو (قرآن) کی طرح وتی غیر متلو (احادیث) پر بھی ایمان رکھے اور اس کے ذریعہ دیئے گئے احکام کوواجب العمل مائے۔

اثبات وي ورسالت ا

نی کریم منگانی کی فرات بابرکات اہل مکہ ہی نہیں بلکہ عرب کے لئے بھی کوئی اجبی

ذات نہیں تھی ، آپ منگانی کی شخصیت ان کے لئے جانی بہچانی اور آ زمائی ہوئی تھی۔ عرب کا

بچہ بچہ آپ منگانی کی محمدات وامانت اور دیانت وراست گوئی کی وجہ سے واقف

تھا۔ بہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ منگانی کی کوصادت اور امین کے لقب سے نواز اتھا بہی نہیں

بلکہ عرب نے سال دی سال نہیں بلکہ پورے چالیس سال تک آپ کے روز وشب کو دیکھا

تھا، اس طویل مدت میں بھی ایسانہیں ہوا کہ آپ منگانی کی استاذ کے ساتھ ہی علوم ومعارف کے

کیا ہو۔ جس کی تعلیم و تربیت اور صحبت کے تمرہ و حولی نبوت کے ساتھ ہی علوم ومعارف کے

خشے آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو گئے ہوں، اور اس کے سوتے آپ کے قلب اطہر

سے بھوٹ پڑے ہوں، اور نہ ہی ہے دیکھنے میں آیا کہ آپ نے ان مسائل میں دلچیں لی ہو
ان مباحث پر گفتگواور ان خیالات ونظریات کا اظہار کیا ہو، حد توبیہ کہ عزیز ترین دوست قریبی رشتہ دار نے ان چالیس سالوں میں کوئی ایسی ترکت نہ محسوں کی جسے اس عظیم دعوت کی تمہید کہا جا سکے جس کی تبلیغ واشاعت آپ شکا فیڈ ایسویں سال میں کرنی شروع کر دی۔ بیاس بات کا واضح اور بین شروت ہے کہ آپ نے جو بچھ کہا خواہ قرآن کریم کی شکل میں ہویا احادیث مبارکہ کی صورت میں، وہ آپ کے اپنے قلب ود ماغ کی ان کا اور بیداوار میں ہویا احادیث مبارکہ کی صورت میں، وہ آپ کے اپنے قلب ود ماغ کی ان کا اور بیداوار میں ہویا احادیث مبارکہ کی صورت میں، وہ آپ کے اپنے قلب ود ماغ کی ان کا اور بیداوار

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرْبِيِّ إِذْ قَصْيِناً إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشُّهِدِينِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي آهُلِ مَنْ يَنَ تَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَ لَكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِر قُومًا مَّا الله عُدُ مِنْ نَذِيدٍ مِن قِيلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَنَاكُرُونَ ﴿ (القَصْل:٣٣-٢٦) "اورآب مغربی جانب میں موجود نہ تھے، جب کہ ہم نے مولی ( قالِیّالا) کو پیغام دے تھے،اور آب ان لوگول میں سے نہ تھے جوم وجود تھے،لیکن ہم نے بہت ی تسليل پيداكين، بيران يرز مانه دراز كرز كيااور آب الل مدين بين جي قيام پذير ند منے کہ آب ہماری آبین ان لوگول کو پڑھ پڑھ کرسنارے ہول الیکن ہم ہی رسول بنانے والے ہیں، اور آب ایسے لوگوں کوڈرائیں جن کے باس آب سے يهكيكوني دران والماندات عن كما عجب ب كفيحت بنول بوجائد" ان آیات کی تفسیر پرغور کیا جائے تو بخونی اندازہ نگایا جاسکتا ہے کہ آپ کی رسالت من جانب الله الديارة في الله كرسول بين جنهين الله في لوكون كي بدايت كي لي مبعوث فرما باسے \_ كيونكه طعى خبر كے لئے علم قطعى ضرورى ہے اور علم قطعى كاحصول صرف جار چيزول ميل منحصر ہے۔ چنانجے حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی پراتيميز ابنی تفسير بيان القرآن میں اس آیت کی تغییر کے میں میں نبی کریم مثالثیم کی رسالت کا اینے اچھوتے اندازیں

مرحها سطرح اثبات كرتے ہيں: "اورلوگ چرمخان تجدید ہدایت ہوئے تو اپن سنت مسترہ کے موافق ہم نے آب منافظیم كورسول بنایا، جس كردلائل میں سے ایك يمي واقعه موسوبيكي يقين خبر دیناہے کیونکہ قطعی خبر دینے کے لئے کوئی طریق علم کا "ہونا" ضروری ہے، وہ طریق مخصرے چارمیں، امورعقلیہ میں عقل، موسوریہ واقعہ امورعقلیہ میں سے تو ہے ہیں، اور امور نقلیہ میں یا ساع اہل علم سے جو کہ دو سراطریق ہے، سوریجی بوجه عدم مخالطت وعدم مدارست اہل اخبار کے منتفی ہے یا اپنا مشاہدہ جو کہ تیسرا طریقہ ہے۔ سواس کی تعی نہایت ہی اظہر ہے، چنانچہ ظاہر ہے کہ آپ طور کے مغربی جانب موجود نہ ہے جبکہ ہم نے مولی علایتا کواحکام دیئے ہے (لینی تورات دی تھی ) اور وہال خواص تو کیا موجود ہوتے آب توان لوگوں میں سے بھی ندستھے، جواس زمانے میں موجود ہتھے۔ پس اختال مشاہدہ کا بھی ندر ہالیکن بات سے کہ ہم نے مولی علاقیا کے بعد بہت ی سلیں بیدا کیں۔ پھران پر ز مانہ در از گزر گیا،جس سے پھرعلوم صحیحہ نا یاب ہو گئے اور پھرلوگ محتاج ہزایت ہوئے اور گودرمیان درمیان انبیاء تلین ایک ایک مران کے علوم بھی اس طرح نا یاب ہوئے ،اس کتے ماری رحت مقتفی ہوئی کہ ہم نے آب منالین کوری و رسالت سے مشرف فرمایا جو کہ چوتھا طریق ہے، خریقیکا کا، اور دوسرے طرایق علمظنی کے ہیں جو محث ہی سے خارج ہے، کیونکہ آپ کی بیٹریں بالکل یقین اور قطعی ہیں حاصل میکم یقی کے جارطر یقے ہیں اور تین منتی ہیں۔ یس چوتھامتعین اور ين مطلوب ب-اور (عيما يدن عطاءتورات كامشابده بين كيااورج و يقيى خرد سے رہے ہیں اى طرح موئى علائلا كے قيام مدين كامشاہدہ نہيں فرمايا چانچہظاہرہےکہ) آب اہل مدین میں قیام پذیرنہ تھے، کہ آپ (وہاں کے حالات دیکه کران حالات کے تعلق) ہماری آیتیں (اینے)ان (معاصر) لوگوں كويره كرسنار ہے ہوں، ليكن ہم بى (آپكو) رسول بنانے والے بين (ك

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطَّوْرِ ﴾ كَمْن مِين علامة شبيراحمر عمَّا في رائين الميناية الله المعلامة شبيراحمر عمَّا في رائين الميناية الله الله الميناية الله المينان المينان

" لینی جب مولی علیته کو آواز دی ﴿ إِنِّیَ اَنَا الله کرتِ الْعَلَمِینَ ﴾ تم وہاں کھٹرے ناہیں دو قعات وحقا کق کھٹرے ناہیں دے تھے، یہ ق نعالی کا انعام ہے آپ کوان وا قعات وحقا کق پرمطلع کیا اور تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا برتا کہ کیا جوموئی علایته کے ساتھ ہوا تھا گویا "جبل النور" جہال "غار جرا" ہے اور مکہ مدینہ ہیں" جبل طور" اور" مدین "کی تاریخ دہرادی گئی۔ " ق

حضرت تفالوی در ملا اور ملا مرعمانی ولٹیلا کے اس چیٹم کشاتفیری فوائد کے بعد مزید

یجھ کہنے کی ضرورت بیس تھی ، لیکن وجی الہی کے ناقدین کو بچھنا چاہیے کہ محرمالا لٹیا پر وجی کا

مزول کو کی انو کھا واقعہ اور ٹی بات بیس ہے بلکہ آپ ہے پہلے بھی دنیا کے ایک لا کھ چوہیں

مزار صادق ترین انسانوں نے اس کا مشاہرہ کیا ہے اور انہوں نے بھی ای ایک صدافت و

مفیقت کو بیش کیا ہے جے آپ مثالی کا مشاہرہ کیا ہے اور انہوں نے بیش کیا تھا ہو بیا کہ خود اللہ

مفیقت کو بیش کیا ہے جے آپ مثالی کا مشاہرہ کیا ہے اور انہوں ہے بیش کیا تھا ہو بیا کہ خود اللہ

مفیقت کو بیش کیا ہے جے آپ مثالی کا مشاہرہ کی سامنے بیش کیا تھا ہو بیا کہ خود اللہ

مفالی کا ارتبادہے :

ا بيان القرآن ۱۱۰-۱۱۰

تفسير عثثالي ص: ٢٥ مشررة القصص

پھر کی انسان پر دحی کا نزول یا بالفاظ دیگر با واسطہ یا بالواسطہ خداہے ہم کلامی عقل کی نظر

یں بھی مستبعد نہیں، چنانچہ اس سائنفک و ور میں تو نزول وحی کی حقیقت اور بھی قابل اعتاد

ہوگئ ہے، اور خاص کروہ لوگ جو گمل تو یم یا بپناٹا ئزم پر اعتقادر کھتے ہیں، کے لیے مان لیما

اور بھی آ سان ہو گیا ہے، کیونکہ کمل تو یم یا بپناٹا ئزم کے ذریعہ بھی ایک انسان دوسر بے

انسان پر خیالی تصرف کرتا ہے، اور اپنی بات اس کے دل میں بلاواسطہ ڈال دیتا ہے۔

چنانچہ اس کیفیت کا حال بیان کرتے ہوئے ورلڈ فیملی انسائیکو پیڈیا میں لکھا ہے:

«اگر تن مرکا عمل نوز الکی میں انکامی ترمعہ ما رہیں بالگین میں اسک می دیجانی سائے اسک کے دل میں انسان کھو بیڈیا میں لکھا ہے:

"اگرتنویم کامکل ذرا ہلکا ہوتو معمول اس لائق رہتا ہے کہ وہ مختلف اشیاء کا تصور کر سکے، مثلاً اس حالت میں بیمکن ہے کہ وہ (عامل کی ہدایت کے مطابق) اپنے آپوکو کی اور شخصیت یقین کرلے، اسے پچھ خاص چیزیں (جو وہاں فی الواقع موجود نہیں ہیں) نظر آنے لگیس، یا وہ غیر معمولی حس اپنے اندر محمول کرنے لگے اس کئے کہ وہ عامل کی ہدایت کا تالع ہوجاتا ہے۔ "

اس کئے کہ وہ عامل کی ہدایت کا تالع ہوجاتا ہے۔ "

"

غرض کہ حریزم ہو، بیناٹائیزم، یا کمل تو یم اس کی حقیقت صرف اتن ہے کہ ایک آدی
دوسرے انسان کو سخر کر کے اپنے خیالات اور اپنے نظریات اور اپنی ہا تیں اس کے دل و د ماغ
میں ڈال دیتا ہے پھروہ شخص اس عمل کی وجہسے اس آدی کے تابع ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب
غور سیجے کہ میں خدانے ایک انسان کو تصور خیالی بالفاظ دیگر عمل تو یم میں اتن قوت دی ہے کہ
وہ معمولی معمولی مقاصد کے لئے بلکہ بعض اوقات بالکل ہی بیکار باتوں کے لئے دوسرے کے
قلب و د ماغ پر قابض ہوجاتا ہے تو کیاوہ خوداس امر پر قادر نہیں کہ خودایک نبی کے قلب کو سخر میں کہ اپنا کلام اس میں ڈال دے اور اس طرح صلالت و گر اہی میں بھنگتے ہوئے لوگوں
کی ہدایت اور انسانیت کی راہنمائی کا سامان مہیا کرے۔ سُٹہ اُنے کی فَانَ اَبِعُتَانٌ عَظِیمٌ ہو

The word Faimly Encyclopedia 1957 @ مكواله علوم القرآن ص ٤٧ ...

سب سے پہلی وحی کی

محتقین علماء نے اسموضوع کوبھی خاص انہیت دی ہے کہ صورا قدس منافیز کی برنازل ہونے والی سب سے پہلی سورت یا آیت کون ی ہے؟ اور سب سے پہلی سورت یا آیت کون ی ہے؟ اور سب سے پہلی سورت یا آیت کون ی ہے؟ الرسلسلہ میں راز خرین اور محقق بات سے ہے کہ آپ منافیز کی پرنازل ہونے والی سب سے پہلی آیتیں سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں، جیسا کہ امام بخاری ولیٹیلانے اپنی صحیح میں معنرت عائش صدیقتہ زائن کی سند سے بسی منافل کی ہے کہ آپ منافیلان کے کہ آپ منافیلان مین علیق الله نسان مین علیق الله نسان مین علیق الله نسان مین علیق الله کور کو کہ را اعلی ہے۔ ©

دوسرا قول بیہ کے کسب سے پہلی نازل ہونے والی سورہ مدتر ہے۔ چنا نچے ہی بخاری کی کتاب التفییر میں حضرت جاہر ہوائی کی ایک روایت کے ظاہری الفاظ سے بیہ خالط ہوتا ہے لیکن غور کیا جائے تو خود حضرت جاہر ہوگائی کی ایک اور روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سد سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورہ مدار کی ایندائی آیات نہیں بلکہ سورہ علی ہی ہے۔ امام بخاری والی ایک اور وایت اس طرح نقل کرتے ہیں۔

شربخاری ۲/۱ رقم الحدیث ۳ ، نیز بخاری کتاب التفسیر
 بخاری کتاب التفسیر ۲۲۱-۲۲۱ ط: بیروت

"امام زہری سے مروی ہے وہ سلمہ بن عبدالرحمٰن کے واسطہ سے حضرت جابر بن عبداللہ شکائی سے نوسول اللہ مثالیہ ہوں نے فرما یا کہ بیس نے رسول اللہ مثالیہ ہوں نے فرما یا کہ بیس نے رسول اللہ مثالیہ ہوئی سے فتر ت وقی کے سلسلہ بیس بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ آپ مثالیہ ہوئی نے فرما یا: ایک دن بیس چل رہا تھا کہ ایک آ واز آسان سے سنا کی دی بیس نے سر اٹھا یا تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو حرائی آ یا تھا آسان وز بین کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے تو بیس بہت گھرا گیا اور گھر لوٹ آ یا اور کہا کہ جھے کمبل اوڑھا دو، چنا نچہ جھے کمبل اوڑھا دیا گیا تو اللہ تعالی نے بیر آ یت نازل فرمائی: ﴿ یَاکَیْهُا اللّٰمِنَ بِیْرِهُ ﴾ (المدرث)-"

سے روایت صاف بتلارہی ہے کہ بیزول "وی" کا پہلا وا تعنبی تھا بلکہ اس سے پہلے ہی فرشتہ "وی سے کرآ پ منافظ اللہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ چنا نچہ آ پ کا بیار شاوفر مانا ((فَافَا الْسَلَكُ الَّذِی جَاءِنی بِحِرَاء)) خود اس بات کی دلیل ہے، اور رہی حضرت جابر مزانو کی وہ روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ مدرثر ہے، تو وہ علاء کے نزد کے مؤدل ہے اور علاء سے اس کی متعدد تا ویلیس منقول ہیں، ان میں سے چندرہ ہیں:

ہوسکتا ہے کہ اس روایت سے مراد بیہ ہو کہ فتر ق کے بعد نازل ہونے والی پہلی سورہ "سورہ ارثر" ہے اور بیہ ممکن ہے کہ بیر صدیث مرفوع نہ ہو بلکہ حضرت جابر وزائن کا اپنا اجتہاد ہو، لیعنی ان کے خیال میں سب سے پہلی نازل ہونے والی سورہ "سورہ مدثر" ہو۔ مشہور محدث علامہ انور شاہ کشیری والیے افر ماتے ہیں یہی بات مبر سے نزد یک زیادہ رائح اور درست ہے:

اِنَّهُ اِجْتَهَا دُّمِنُ جَابِرٍ وَلَيْسَ مَرُفُوعًا وَهُوَ الْأَصُوبُ عِنْدِي ﴾ وَ الْأَمْوَ الْأَصُوبُ عِنْدِي ﴾ والداس كة فالأراس كة فالله المراس كة فالله المراس الم

(۱) فيض البارى ۱۵/۱ (۱۵ فتح البارى ۹۷۸/۸

كتابت وى اور كالين و الماس الماس الماس الماس وى

لیکن علامہ سیوطی راہنے کے بہا تاویل کو بھی مستحسن قرار دیا ہے، ان کے علاوہ متعدد تاویلیں علماء سے منقول ہیں جس کاعلامہ سیوطی راتشکار نے و کرکیا ہے۔

سورها قراء كنزول كى حكمت اوراسلام كالبيغيام

ظهور اسلام اور بعثت نبوى منافقي است بهلے بورى دُنيا خاص كرعرب كاكيا حال تقا؟ بيد الل علم ودانش اور تاریخ سے اوئی واقفیت رکھنے والے لوگوں کی نظروں سے بھی اوجل مہیں ہے، چوری، زنا، واکرنی، شراب نوشی، حرام خوری، طلم وزیادی، تکبراور خاندانی عصبیت حی كما ين لا ذلى اور معصوم بين كوزنده در كوركردينا بهي ان لوگول كے لئے كوئى اہميت كى بات نه المحى جس زيادتى كاشابدخودقر آن كريم ب

﴿ وَإِذَا الْمُوءُدَةُ سُيِلَتُ ۞ بِأَيِّى ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ ﴿ (الْكُورِ)

غرض كهكون ى برانى هى جوان مين بين يانى جاتى هى پھراس ماحول مين اوراكى حالت ميں " اقرأ" لين يرهن ، كالكم يهي تجيب وغريب معلوم موتا ہے، كيان اگراس يرغوركيا جائے اور المرى نظر دالى جائے تو خدا كى عظيم حكمت وى كے نزول كى ابتداء ميں پوشيده نظراتى ہے، يہ آیت ملی بتانی ہے کہ ہرطرح کے بگاڑ کامرچشمہ جہالت ہے اور تمام نیکیوں اور محلائیوں كى اساس علم ومعرفت ہے، علم آئے گا توخود بخو د برائیوں كى گھٹا ئيں جھيٹ جائيں گی، اس ا یت کے زول میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ جمد عربی منافید اور کہ ای ہے) دنیا کے اسب سے بڑے معلم اور مربی ہول کے، اور مذہب اسلام دیا میں تعلیم کا سب سے بڑا علمبردار ہوگا اور تعلیم ہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت و دولت ہے۔ چنانچے ملیم الامت خضرت تفانوى اللها كا ﴿ إِقْرَا بِالسِّيرِ رَبِّكَ ﴾ يرجونفيرى نوث هاساس السال بات كى

"ماصل بیہ کمامراول ﴿ إِقْرَا بِالسِّيمِ رَبِّكَ ﴾ معصود بت قيد كاشبه نه كيا جائے، بلکہ خود ( قراق) تعلیم بھی فی نفسہا مقصود ہے، کیونکہ نیے کا ذریعہ بھی قرات

٠٩١٥ الاتفان ١٩١١ علامه ميولي وليون في الماسيك من اور بحي اقوال ذكر كي إن ويجيد الاتفان ١٩٧٧-٢٩

(تعلیم) ہے اور بلنے ہی اصل کام صاحب وی کا ہے۔

الغرض سورہ اقراً کے مزول میں یہی حکمت ہے کہ انسانیت کی فلاح وبہبوداور کامیا بی و کامرانی کے لئے تعلیم ضروری ہے،اورانسانیت کی نجات کاراز ای میں بوشیرہ ہے۔

قرآن كريم اوراس كے حفظ كى فضيلت ؟

وحی الہی کے سلسلے میں اس مختفری بحث کے بعد مقصود سے پہلے مناسب خیال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے بچے فضائل اور مسائل بیان کر دیئے جا کیں۔ چنا نچے علماء کا متفقہ قول ہے کہ قرآن کریم کے بچے فضائل اور مسائل بیان کر دیئے جا کیں۔ چنا نچے علماء کا متفقہ قول ہے کہ قرآن کے ایخ حصہ کا حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہوجائے فرض میں ایک بھی حافظ نہ ہوتو پوری قرآن کریم کا حفظ فرض کفا ہے ہے۔ خدا نخو استدا گر کئی آبادی میں ایک بھی حافظ نہ ہوتو پوری آبادی کے مسلمان گنہگار ہوں گے ، اتنا ہی نہیں ذرکتی والنظر نے تو ملاعلی قاری والتی اللہ سے سہاں تک نفل کیا ہے کہ کی شہر یا گاؤں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہوتو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہوگی اور بڑی ہی صلالت و گرائی کا سبب ہوگا کہ حفظ قرآن کو نضول سمجھا جائے ، اس کے الفاظ کے دیئے کو تمافت بتلایا جائے یا اس کو د ماغ صوری یا تضیح اوقات سے تبھیر کیا جائے (اللہ ہمیں محفوظ رکھے) قرآن کریم کے پڑھنے پڑھاری کی اور اس کے حفظ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں۔ امام بخاری وغیرہ نے حضرت عثان شائن کی کئی سند سے سیعدیث نقل کی ہے:

((خَيْرُكُمْ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرُ آنَ وَعَلَّمَهُ)).

ارشا دفر مایا که

" الله تعالى قيامت كے دن حافظ قرآن سے كم كا كه تم برا هنے جاؤاور براست ماؤاور برا هنے جاؤاور براست ماؤاور جنت ميں تمہيں وہى مقام نصيب ہوگا جہال تمہارى تلاوت ختم بروجائے گا۔ "
موجائے گا۔ "

(۱) بیان القرآن ۱۰۹/۱۲ (۱) بخاری ۲۸۰۵-۲۷۰۵ (۱ ترمذی حدیث نمبز ۱۹۹۶

قرآن کریم کے حفظ کی برکت کامظہر قیامت کے دن اس انداز میں بھی دیکھنے کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ حفاظ کرام کے اعزاز واکرام اور ان کے مراتب کے اظہار کے لئے ان کے والدین کی تاج ہوئی کے آئے آئے آئے اللہ بن کی تاج ہوئی کرے گا۔ چنانچہ آئے منافید ہے اور اللہ بن کی تاج ہوئی کرے گا۔ چنانچہ آئے منافید ہے ا

((قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنُ وَعَمِلَ مِمَا فِيهِ ٱلْبِسَ وَالِلُهُ اللهِ اللهُ الل

"آب منالین از مایا ہے کہ جوشن قرآن پڑھے اور اس پر مل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گاجس کی روشن آفاب کی روشن آفاب کی روشن سے بھی زیادہ ہوگا۔ اگروہ آفاب تمہارے گھروں میں ہو، بس کیا گمان ہے تمہارااس شخص کے متعلق جوخوداس مل کوانجام دینے والا ہو۔"

اتنائی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیونکر گوارہ ہوسکتا تھا کہ اس کے کلام کواپنے سینے میں محفوظ رکھنے والا آ دمی جنت میں مزے اڑائے ،اوراس کے اہل خانہ جہنم کا عذاب ہمگئیں ہیں مخفوظ رکھنے والا آ دمی جنت میں مزے اڑائے ،اوراس کے اہل خانہ جہنم کا عذاب ہمگئیں ہے ان وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے ان دس لوگوں کی شفاعت کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اوراس کی سفارش قبول کر ہے گا۔ چنانچہ صادق ومصد وق منافظ عند ارشنا وفر مایا:

الله تعالى كى بے باياں رحمت كامشاہدہ يجئے كهاى ذات دا فدنے ابنى رحمتوں كى

0 ابن ماجه

" کسی آ دمی کا زبانی تلاوت کرناایک ہزار درجہ تواب کا باعث ہے توقر آن دیکھ کر پڑھنادہ ہزار درجہ تواب کے برابرہے۔"

لیکن اہام نووی پراٹیٹی کا خیال ہے کہ یہ نصلیات آ دمیوں کے کیاظ سے مختلف ہوگی ،ان لوگوں کے لئے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے ، جود کھے کر پڑھنے میں قر آن کریم میں زیادہ غوروخوض اور تذہر ونفکر سے کام لے سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے زبانی پڑھنا افضل ہوگا جن کے لئے زبانی ہی پڑھنا افضل ہوگا جن کے لئے زبانی ہی پڑھنے میں غور وفکر کرنا آسان ہو۔

مافظ ابن حجر رالینظائے ای رائے کو بہند کیا ہے۔ ان احادیث کے علاوہ بھی متعدد روا بین احادیث کے علاوہ بھی متعدد روا بین احادیث کی کتابوں بیں ملتی ہیں جن سے قرآن کریم کی فضیلت اور حفظ قرآن کی اہمیت سمجھ بیں آتی ہے۔ غرض قرآن کریم کا حفظ اور اس سے شغف باعث تواب اور موجب رحمت خداوندی ہے۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ

قرآن كريم كيمات حروف إ

امیرالمؤمنین فی الحدیث امام بخاری دانشیز نے امام زہری دانشیز کی سندسے بیصدیث نقل کی ہے کہ آب منگانیز کم نے ارشادفر مایا:

(( اَقُرَأَنِي جِبْرَئِيلُ عَلَى حَرُفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ اَزَلَ اَسْرَزِينُهُ وَيَزِينُكُنِي ) ( اَقُرَأَنِي اِنْتَهٰى اِلْ سَبْعَةِ آخُرُفٍ)). \*\*
حَتَى اِنْتَهٰى اِلْ سَبْعَةِ آخُرُفٍ)). \*\*

اکر حضرت جرئیل (علیتم) نے جھے ایک حرف (ایک قرات) کے مطابق

<sup>()</sup> بيهتى شعب الايمان

<sup>(</sup> بخارى ٧٤٧/٢، باب انزل القرآ، على سبعة احرف رقم الحديث: ٤٩٩١

یر تھایا، پھر میں نے ان سے مراجعت کی اور برابرزیادتی قر اُت کا میرامطالبہ جاری رہاءتی کہ سات تروف (قر اُت) پرجا کرختم ہوا۔"

امام بخاری را الله ای باب کے تحت ایک طویل حدیث اس طرب می ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بحر بنائی بن خطاب نے حضرت این علیم میں تھی کوتر اُت کرتے ہوئے سنا، تو انہیں خیال ہوا کہ آ ب منگا تی بی خطاب نے حضرت این علیم میں تو انہیں خیال ہوا کہ آ ب منگا تی بی اس طریقہ پر نہیں بر حصابی بی مصرت بمر میں تو استفسار کیا کہ تہمیں اس طرح س نے پر حصابی با منہوں نے جواب دیا کہ رسول الله منگا تی بی نے بیا توجموٹ براتا ہے ، جھے تو اس فرجوں نے جواب دیا کہ رسول الله منگا تی بی نے کہا توجموٹ براتا ہے ، جھے تو اس فرح نہیں پڑھایا ، بھر میں ابن علیم کولے کر آ ب منگا تی خدمت میں حاضر ہوا ، آ ب منگا تی بی دونوں بی کی قرات سننے کے بعد ارشاد فرمایا:

((كَنَالِكَ أُنْزِلَتَ)).

"الينے بی قرآن نازل ہوا۔" پھرآ ب منالند استاد فرمایا:

(( اَقُوْلَ : رُوَى اَحُلُّ وَ عِشْرُ وَنَ صَعَابِيًّا حَلِيْتَ نُزُولِ الْقُرُآنِ عَلَى سَبْعَةِ اَحُرُفِ حَتَّى نَصَّ اَبُوعُبَيْلِ عَلَى تُوَاثَرِ مِ)) \*\*
سَبْعَةِ اَحُرُفِ حَتَّى نَصَّ اَبُوعُبَيْلِ عَلَى تُوَاثِرٍ مِ)) \*\*

المرات ١٠/١ عند و ١٠٠٠ الله منابق

"سبعدا ترف کے متعلق نزول قرآن کی ، بیت اکیس صحابیوں سے مردی ہے حتی کہ ابر عبید نے اس کے متواتر ہونے کی صراحیة ، کی ہے۔"

علامہ ابوعبید رایشیا کے علاوہ فن قرات کے معروف امام علا، یابین جردی رایشیا نے تو

ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس صدیث کے تمام طرق و بہتے کیا ہے، اور ان

کے حسب بیان بیرصدیث مذکورہ صحابیوں سے مروی ہے، ان کے علاوہ دو مرے محد ثین نے

نقل کیا ہے کہ سیدنا حضرت عثمان مڑائٹی نے ایک مرتبہ منبر سے اعلان کیا کہ دہ تمام حضرات کھڑے ہوجا ہیں جنہوں نے آپ مٹائٹی اسے بیرصدیث تی ہے۔ چنا نچے صحابہ کرام مثمانی کیا تنی بڑی جماعت کھڑی ہوگئی جن کا شارمشکل تھا۔ (ا

حروف سبعه كامفهوم

ان حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل کیا گیالیکن سات حروف پر نازل کیا گیالیکن سات حروف ہے کیا مراد ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ بیعلوم قرآن کے مشکل ترین مہاحث میں ہے اور بیالی معرکۃ الآراءاور دیتی بحث ہے جس میں محققین علماء نے سنتقل کتا ہیں کھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ہمارے لئے ان مباحث کا احاطم ممکن نہیں اس لئے اس سے متعلق ضروری با تیں پیش خدمت ہیں:

اس مدیث بین سب سے پہلامسکا ہیں کہ سات حروف پر قرآن کر یم کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلہ بین علماء کرام کے نظریات اور ان کی آراء بین شدید اختلاف ملتا ہے، ابوحاتم بن حبان ورائی او بین بینینس اقوال لکھے ہیں، جبکہ علامہ آلوں ورائی کے مقدے بین سات اقوال ذکر کئے ہیں، جو مختفراً یہاں ذکر کئے۔ ورائی المحانی کے مقدے بین سات اقوال ذکر کئے ہیں، جو مختفراً یہاں ذکر کئے۔

جاتے ہیں:

ا برایا مشکل ترین معاملہ ہے جس کے بارے میں یقین سے پھی بہا جا سکتا۔

اس سے مراد قرائیں ہیں، لیکن سات کے لفظ سے سات کا مخصوص عدد مراد نہیں بلکہ

اس سے مراد کثرت ہے، اور عربی زبان میں سات کا لفظ محض کسی چیز کی کثرت کو بیان

<sup>(1)</sup> نتح البارى ٢٦/٩٥

کرنے کے لئے اکثر استعمال ہوتا ہے، البذا اس حدیث کا مقطعد بیٹیں کہ قرآن کریم متعدد طریقوں سے نازل ہوا، متقدین علماء میں قاضی عیاض پراٹیمیز کا بہی مسلک ہے "اور علماء ہمتد بین مستد الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس قول کو بسند قرفایا ہے۔ لیکن بیقول حضرت این عباس شائع کی حدیث:

(( إِنَّ جِبْرَئِيْلَ وَ مِيْكَائِيُلَ أَتَيَائِيْ فَقَعَلَ جِبْرَئِيْلُ عَنْ يَبِيُنِيْ وَ مِيْكَائِيْلُ أَتَيَائِيْ فَقَعَلَ جِبْرَئِيْلُ عَنْ يَبِيُنِيْ وَ مِيْكَائِيْلُ عَنْ يَسَارِيْ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ : إِقْرَءِالْقُرُ آنَ عَلَى حَرْفٍ فَقَالَ مِيْكَائِيْلُ : إِقْرَءِالْقُرُ آنَ عَلَى حَرْفٍ فَقَالَ مِيْكَائِيْلُ عَنْ يَكُونُونَ فَقَالَ مِيْكَائِيْلُ السَّارِ ذَهْ حَتَّى بَلَغُ سَبْعَةَ أَحُرُفِ ). (\*\*
مِيْكَائِيْلُ السَّنَزِ ذَهْ حَتِّى بَلَغُ سَبْعَةَ أَحُرُفٍ ). (\*\*

بيه المعلام المورة و المسلمة الحرس المسلمة المرسية المسلم والمالية المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلمة المنافئة والمسلمة المنافئة والمنافئة وال

<sup>@</sup> زرځالتئاني،۸۰٪،

<sup>@</sup> بسالي اعن الي ان كفت الرائد نصح الباري الإنتاج المالي المرابع المعالى ١٠/١

و خالمان الغرفان ۱۳۳/۱ ۱۸۰۸

میری امت میں اس کی طاقت نہیں، پھر جبرتیل علایتاً ووبارہ آپ منگانی کے یاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن كريم كودو حرف يريز هے، آب منافينيم نے فرمايا كه من الله تعالى سے معافى اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھروہ تیسری مار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ منا اللہ اللہ تعالی نے آپ منافع اللہ اللہ تعالی مت قرآن كريم كوتين حروف ميں يرصے، آب مَنْ اللَّهُ الله تعالى سے معانی مانگاہوں،میری امت میں اس کی طاقت جیس ہے۔ پھروہ چوتھی بارآ کے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ منگائی کو کھم دیا ہے کہ آپ کی است قرآن کوسات حروف پر پڑھے۔ بس وہ جس حرف پر بھی پڑھیں گے ان کی قر اُت درست

اس طرح کی روایتوں کا سیاق صاف بتلار ہاہے کہ روایت ہیں" سبعہ" ہے مراد تھن كثرت بين، بلكة سبعة كالمخصوص عدد ب\_اس لئے ان احاديث كى روشى ميں قاضى عیاض اور حضرت شاہ صاحب مجتبات کا قول درست نہیں معلوم ہوتا، چنانچہ جمہور نے بھی اس کی تر دیدگئ ہے۔

 ابعض علاء کا خیال ہے کہ"سبعہ احرف" سے مراد سات لغات ہیں، چونکہ اہل عرب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے ہتھے گو کہ ان کی زبان عربی تھی، پھر بھی ہر قبیلے کی زبان دوسرے تبیلوں سے تھوڑی تھوڑی مختلف تھی ، اور بیا ختلاف ٹھیک ایسا ہی تھا جیسا کہ برى برى زبانوں بيس قبائل اور علاقے كے لحاظ مدونما ہوتار ہتا ہے، شايداى كئے الله في ان تمام قبائل كي رعايت كرت موسة سات افات مي ير عض كي اجازت دى، تاكهم تبيلهاساء ابى لغت كمطابق يراه سك بعض علماء نے ان سات قبائل کے اساء بیدذ کر کیے ہیں:

© بزیل © تمم الرباب

© ہوازن 🗇 سعد بن بر

آ ربیعہآ

لیکن حافظ ابن عبدالبریراتی کے ہیں: ہزیل، کنانہ، قبیل، صبحہ ، تمیم الرباب، اسدا بن خزیمہ، قریش کے مطابق نازل ہوا، لیکن ابن قتیبہ راتی کا خیال ہے کہ قرآن صرف لغت قریش کے مطابق نازل ہوا، اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہ:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنَ رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (ابرايم: ٣)

ان کے علاوہ بہت سارے محققین مثلاً حافظ ابن عبدالبر، علامہ جلال الدین سیوطی اللہ علامہ ابن جزری بین النظرہ ابن جائے ہوئے تر دیدی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جڑا تو اور حضرت ہشام بن حکیم جڑا تو کہ دونوں کا اختلاف اس بات کی دونوں ہی حضرات قریش دلیل ہے کہ سبعت احرف سے مراد "سبعت لغات" نہیں اس لئے کہ دونوں بی حضرات قریق بین، پھر ان دونوں حضرات کے درمیان قرات میں اختلاف کیا معنی رکھتا ہے؟ پھریے تول اس لئے بھی کرور اور ضعیف معلوم ہوتا ہے کہ سات لغات کے لئے انہیں سات قبیلوں کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور اس کی کیا وجہ ہوگئی ہے؟ بیر ترجی بلا مرتے ہے، جوعقلا اور اصولا انتخاب کیوں کیا گیا، اور اس کی کیا وجہ ہوگئی ہے؟ بیر ترجی بلا مرتے ہے، جوعقلا اور اصولا درست نہیں ۔علامہ آلوی رائٹویل نے حضرت ہشام ابن عکیم جڑا تی اور عربی خطاب بڑا تی کی کوشش کی درمیان قرار اس کے اختلاف پر وارد ہونے والے اعتراض کو یہ کہ کرد درکرنے کی کوشش کی درمیان قرار اس کے اختلاف پر وارد ہونے والے اعتراض کو یہ کہ کرد درکرنے کی کوشش کی درمیان قرار اس کی کیا تو جو اسے اعتراض کو یہ کہ کرد کرنے کی کوشش کی درمیان قرار اس کی کوشر کی کوشش کی درمیان قرار کو کو کوشر کی کوشش کی درمیان قرار کو کوشش کی درمیان قرار کو کوشش کی کوشش کی درمیان قرار کو کو کوشش کی کوشر کی کوشش کی کوشن کی کوشش کی کوشر کوشر کی کوشش کی کوشر کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش

" ہوسکتا ہے کہ حضور منافیق کے ان دونوں میں سے سی کولغت قریش کے علاوہ سی اورلغت میں بروھا یا ہو۔"

کیکن اس جواب کاضعف عیاں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مختلف لغات میں نازل ہونے کا مقصدان کے علاوہ اور کیا ہوسکتا تھا کہ تمام قبائل والوں کو پڑھنے میں سہولت ہو، اور ہر قبیلہ والا اپنے قبیلے کی گفت کے اعتبار سے بسہولت پڑھ سکے۔ اس لئے یہ بات نبوت کی حکمت اور منصب رسالت سے بعید معلوم ہوتی ہے کہ آپ آیک قریش آ دی کو گفت قریش کے علاوہ اور منصب رسالت سے بعید معلوم ہوتی ہے کہ آپ آیک قریش آ دی کو گفت قریش کے علاوہ اور منصب رسالت میں قرائ کی تعلیم وی ۔

© نفح الباري ۲۷/۹٪ © ريح: روح المعاني ۲۱/۱٪ © روح المعاني ۲۲/۱

اں تول کے قائلین پر امام طحاوی کاریاعتراض بڑاوزنی معلوم ہوتا ہے کہ اگریہ مان لیا جائے کہ اس برا اور نی معلوم ہوتا ہے کہ اگریہ مان لیا جائے کہ اس حدیث بیس "سبعہ احرف" ہے مرادسات قبائل کے لغات ہیں ، توبیاس آیت کے معارض ہوگا جس بین میراد شادہے:

﴿ وَ مَا آرُسَانُنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَ بِلِسَانِ قُومِهِ ﴾ (ابرائیم: ۳)

"اور جم نے بین بھیجا کوئی رسول گراس کی قوم کی زبان میں۔"
مسا ایک مسا ایک میں سے میں ایک میک

اور یہ بات سلم النبوت ہے اور تاریخی حقائق اور روایات سے ثابت ہے، جس سے کسی کومجال انکار نہیں ہوسکتا، کہ آپ منگانڈیڈم قریش سے اور آپ کی قوم قریش تھی، اس کئے ظاہر ہے کہ قرآن صرف لغت قریش پرنازل ہوا۔

سیدنا حضرت عثمان و النین کی اس روایت بلی بیدتشری سے کہ قرآن صرف لغت قریش کے مطابق نازل ہوا ہے، پھراس کے علاؤہ اس تول کے قاملین اس بات پرمتفق نظر استے بین کہ "احرف سبعہ" اور" قرات سبعہ" دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرات کا انتقال ف تو آج بھی موجود ہے اور صرف ایک حرف یعنی لغت قریش کے اندر مشہور ہے۔ اور

<sup>()</sup> مشكل الآثار ١٨٦/٤-١٨٥ ، ط: دائرة العارف، دكن حسيدرة باد () بخارى ٢٤٥/٢

باتی حروف یا توسنونی ہوگئے یا مصالے کے پیش نظر انہیں ختم کر دیا گیا، اس پر دوسر بے اشکالات کے علاوہ کہ پورے ذخیرہ احادیث میں غالباً ایک بھی ایک روایت نہیں ملتی کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دوطرح کے اختلافات متھا یک تسبعة احرف دوسرے قرات، بلکیا حادیث میں توصرف سبعدا حرف کے اختلاف کا ذکر ملتا ہے، اور قراک کو کی جداگانہ اختلاف بالکتا ہے کہ تسبعة "کی تشریح تسبعہ لغات" سبعہ لغات " کے تشریح تسبعہ لغات " کے تشریح تسبعہ لغات " کے تشریح تسبعہ لغات " کے تشریح اسبعہ لغات اختلاف بیان نہیں کیا گیا اور اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ تسبعة "کی تشریح " سبعہ لغات " کے کمزور معلوم ہوتی ہے۔

© چوتھا قول یہ ہے کہ سبعہ احرف ہے مرادسات اصناف ہیں، لیمی قرآن کریم کے احکام کی مختلف صورتیں مثلاً: محکم ، قشابہ ، نائخ ومنسوخ ، عموم وخصوص ، قصص وغیرہ لیمن اوگوں کا خیال ہے کہ سات اصناف سے مرادا ظہار ربوبیت ، ترغیب وتر ہیب وغیرہ ہے ، جب کہ بعض لوگ سات اصناف ہے امر و نہی ، وعد وعید اور اباحت وارشاد وغیرہ سجھتے ہیں۔ بعض لوگوں سے ان کے علاوہ بھی دوسری تشریحات منقول ہیں ، غرض کہ اس تحصے ہیں۔ بعض لوگوں سے ان کے علاوہ بھی دوسری تشریحات منقول ہیں ، غرض کہ اس تحصے ہیں۔ بعض لوگوں سے ان کے علاوہ بھی دوسری تشریحات منقول ہیں ، غرض کہ اس تحصل کی الگ الگ رائی ہیں اور اس تشریح بین کی ایک مؤقف پر انفاق نہیں ہے ، غالباً کی الگ الگ رائی ہیں اور اس تشریح بین کی ایک مؤقف پر انفاق نہیں ہے ، غالباً ایک الگ الگ رائی ہیں اور اس تقول کے قبل کے علامہ آلوی واٹھ کا کہ خوالے کے قبل کے علامہ آلوی واٹھ کی انگ کے ایک و جدید یہ Remark کیا ہے :

((اللّا اِنَّافَ لَا مُسْتَدُنُ لَا وَ لَا وَجُهُ لِللَّا خُصِیْص )). ®

"كناس كى كوئى سنرنبين اورنداس كى كوئى وجد تخصيص بمحصين آتى ہے۔"

<sup>@</sup>ررحالتاني\\١١

اصلی الفاظ میں تلاوت مشکل تھی الن کے لئے بذات خود آپ ما افتا الفاظ میں تلاوت مشکل تھی ، جن ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے، یہم ادفات قریش اور غیر قریش کی لغات سے چن لئے گئے تھے اور یہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے: "تکال اللہ میں گا میں گا ہوئی گئے تھے اور یہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے: "تکال کی جگہ تھ اُلگہ "یا "اُحْدُن " پڑھ لیا جائے ، معنی سب کے ایک ہی رہتے ہیں، گوالفاظ میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ اجازت اسلام کے صرف ابتدائی دور میں تھی ، لیکن جب اہل عرب قرآن کی زبان سے آشا اور رفتہ رفتہ عادی بھی ہو گئے اور تھی ، لیکن جب اہل عرب قرآن کی زبان سے آشا اور رفتہ رفتہ عادی بھی ہو گئے اور ان کے لئے اس کی اصل لغت میں قرآن کی تلاوت ہمل اور آسان ہو گئ تو آشخصر ت میں گئے ہیں ، اس موقع پر مراد فالت سے پڑھنے کی اجازت ختم کردی میں عرب عرب اللہ اللہ اللہ القا، لینی لغت قریش پر ہی گئی اور صرف وہی طریقہ باتی رہی گیا جس پر شرآن تا ذل ہوا تھا، لینی لغت قریش پر ہی گئی اور صفی کی اجازت باتی رکھی گئی۔ ©

غرض که امام طحاوی را این کی رائے کے مطابق "حروف سبعه" والی حدیث ای عہداور زمانے سے متعلق ہے جبکہ تلاوت میں مراد فات کے استعال کی اجازت تھی، اور اس کا مطلب یہ بیس تھا کہ قرآن کریم سات حروف میں نازل ہوا، بلکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ قرآن کریم سات حروف میں نازل ہوا، بلکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ قرآن کریم اس وسعت سے نازل ہوا کہ ہر قبیلے اور علاقہ کے لوگ حسب مہولت ایک مخصوص مدت تک سات حروف میں پڑھ سکتے ہیں، اور سبعہ احرف سے میم اوئیس ہے کہ قرآن کے ہر کلمہ میں سات حروف مرادف کے استعال کی اجازت ہو، بلکہ اس سے مراد ہے کہ حد سے حدم ادفات سات ہی استعال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ انہیں مرادفات سات ہی استعال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ انہیں مرادفات سات ہی استعال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ انہیں مرادفات سے استعال کی اجازت ہوگی جس کی تعیین خود آ ب سکا الی اخر مادی ہے۔ چنا نچہ مرادفات سے استعال کی اجازت ہوگی جس کی تعیین خود آ ب سکا الی اخر مادی ہے۔ چنا نچہ مرادفات سے استعال کی اجازت ہوگی جس کی تعیین خود آ ب سکا الی اخر مادی ہے۔ چنا نچہ مرادفات سے استعال کی اجازت ہوگی جس کی تعیین خود آ ب سکا الی ایک مرادفات کے استعال کی اجازت ہوگی جس کی تعیین خود آ ب سکا الی ایک مرادفات کے استعال کی اجازت ہوگی جس کی تعیین خود آ ب سکا الی ایک جروائی کی تھیں بھی استعال کی اجازت ہوگی ہیں :

((وَلَيْسَ الْمُرَادُانَ كُلَّ كَلِمَةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْهُ تُقْرَأُ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفِ بَلْ ((وَلَيْسَ الْمُرَادُ انَّ عَلَى سَبْعَةِ الْحَرُفِ بَلْ الْمُرَادُ انَّ غَايَةً مَا انْتَلَى الْنَهِ عَلَدُ الْقِرَءَاتِ فِي الْنَكِلِمَةِ الْوَاحِلَةِ إلَّى الْمُرَادُ أَنَّ غَايَةً مَا انْتَلَى الْنَهِ عَلَدُ الْقِرَءَاتِ فِي الْنَكِلِمَةِ الْوَاحِلَةِ إلَى

<sup>(</sup> مشكل الآثار ١٩١/٤-١٨٦ ، ركين: روح المعانى ١٨٨١)

سَبْعَةٍ؟)).

امام طادى رئيس كاده حفرت سفيان بن عين ابن ديب اور ما فظ ابن عبدالر رئيس الم الم كاتول بنايا بـ ٥٠ في النايا بـ و اكترائي الم كاتول بنايا بـ و اكترائي الم كاتول بنايا بـ و اكترائي الم كاتول بنايا بـ و الم يحط تمام اتوال كم مقابله مين قرين قياس به اوراس كاتملين كامت دل حضرت يوقول يجط تمام اتوال كمقابله مين قرين قياس به اوراس كاتملين كامت دل حضرت البوبكره بنائي و كروايت به مصام احمر بن منبل و الناه الم الم الم الم كالم ينال المنائي و المنائي و الناه كالم المنائي و الناه كالم المنائي و المنافي و المنافي

ال قول پر بطاہر کوئی اعتراض نہیں وارد ہوتا، کیکن مشہور محقق مولانا تقی احمہ عثانی فرماتے ہیں کہ مجھے اس قول میں کچھا مجھن محسوس ہوتی ہے، چنانچہا پر قم فرماتے ہیں: "کیکن ایک امجھن اس میں بھی ہاتی رہتی ہے اور دہ دیکہ قرائن کریم کی مختلف قرائنیں "کیک متواتر جلی اربی ہیں، اس قول کے مطابق ان کی حیثیت واضح نہیں

<sup>@</sup> فتحالباري٢٣/٩

<sup>©</sup> نتح الباری ۲۶/۸ ، دیکے: الزرقانی ۱۱/۲ ، روح المعانی ۲۰/۱ ، البرهان فنی علوم القرآن ۲۲۶/۱ ۱۸ کی ایال الکتاب ا

<sup>@</sup> هذا لفظ رواية احمد و استاده جيد - او جز المسئالك ٢٠/٧٥، د يكي: روح المعاني ٢٠/١،

انتحالباری۲۸/۹

ہوتی، اگران قرائتوں کوسات حروف سے الگ کوئی چیز قرار دیا جائے تواس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے، احادیث کے وسط ذخیرے میں احرف کے اختلاف کے علاوہ قر آن کے کی اور لفظی اختلاف کا ذکر نہیں ماتا پھراپنی طرف سے یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں احرف سبعہ کے علاوہ ایک اور قشم کا اختلاف بھی تھا اس اُلجھن کا کوئی اطمینان بخش طل اس قول کے قائلین کے یہاں مجھے نہیں مل سکا۔ ®

السبعة احرف کی ایک تشری کی کئی ہے کہ اس سے مرادقر آن کریم کی تلاوت کی کیفیات ہیں، لینی ادغام ، اخفاء ، اظہار ، اشباع ، وغیرہ لیکن بیقول کافی کمزور معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس تشری اورتو جیہ کو مان لینے کی صورت میں "سبعہ احرف" پرقر آن کریم کے مزول کا کوئی بڑا فائدہ مجھ خیس آتا ہے۔ چنا نچہ علامہ محود آلوی برا تی فرماتے ہیں:

((فَلَیْ مِسَ فِیْ وَ حِیْنَ مِیْ نِ جَلِیْ لُ فَائِدَةٍ)).

وہ اتوال جو بیہاں ذکر کئے گئے ہیں ان کے علاوہ بہت سے اتوال علاء سلف سے

منقول ہیں، جوخوف طوالت کی وجہ سے جھوڑ ہے جاتے ہیں۔

مبعة احرف كي مي ترين تشري

علاء سلف و فلف کے اقوال اور کتابوں کی مراجعت کے بعد ہمارے نزدیک سے خرین اور رائج ترین قول ہے ہے کہ "بعد احرف" ہے مرادا حادیث مبارکہ میں سات قرائتیں ہیں،
اور سات حروف کے اختلاف کی سب ہے بہتر تشری اور تعبیر ہے ہے کہ اس ہے مراد "اختلاف قرائت کی سات نوعیتیں ہیں، اگر چرقرائتیں سات ہے زیادہ ہیں لیکن ان میں جواختلاف باے جاتے ہیں وہ صرف سات میں مخصر ہیں (جن کی تفصیل آرہی ہے) عالم اُلد ہے قول متقدمین میں سب ہے ہیں وہ صرف سات میں مخصر ہیں (جن کی تفصیل آرہی ہے) عالم اُلد ہن فی میں سب سے بہلے امام مالک رائی گئے نے اختیار کیا ہے مشہور مفسر قرآن علامہ نظام الدین فی میں سب سے بہلے امام مالک رائی گئے ہوئے سبحت کے بارے میں امام مالک رائیل کا غذ ہب منقول ہے کہ اس ہے مرادقر آت میں مندر چرذیل سات قتم کے اختلافات ہیں:

<sup>1</sup> علوم القرآن ١٠٦

### كتابت وتي اور كالتين • ١٥٥٥ هـ ١٥٥٥ هـ كتابت وتي

- مفردو جمع كا ختلاف، كه ايك قرات مين مفرد آيا اور دوسرى مين صيغه جمع ، مثلاً تمت
   كليّة رَبِّك اور كليما بيت رَبِّك -
- تذکیروتانیت کا ختلاف، کرایک میں لفظ ندکر استعال ہوااور دوسری میں مؤنث مثلاً
   لایُقُبَلُ اور لَا تُقْبَلُ۔
- ③ وجوه اعراب كالختلاف، كهزيروز بروغيره بدل جائين جيسے: هَلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ اور غَيْرِ اللهِ۔
- صرفی بیئت کا اختلاف که ایک بین کسی باب سے استعال ہوا اور دوسرے بین کسی اور باب سے استعال ہوا اور دوسرے بین کسی اور باب سے جیسے یکٹر شون اور یکٹر شون۔
- ادوات (حروف تحريه) كااختلاف عيد لكن الشياطين إورلكن الشياطين .
- © لبجون کااختلاف جیسے تخفیف، تفخید، ادغام، اماله، مداور قصر وغیره۔© پچریجی قول علامه ابن قبیبه امام ابوالفصل رازی، قاضی ابو بکر بن انظیب اور محقق ابن الجزری بیتان ناختیار کیا ہے۔

علامہ ابن الجزری ولٹر کا جو قرات کے مشہور ومعروف امام ہیں ، اینا بیول بیان کرنے سے قبل لکھتے ہیں :

" میں اس عدیث کے بازے میں تمیں سال تک اشکالات میں متلار ہااوراس پر تمیں سال سے غور وفکر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر السی تشریح کھول دی جوان شاء اللہ سے ہوگ ۔"<sup>©</sup>

١٠/١ ويصيح: غرالب القرآن إور غانت القرآن اهامش ابن جرير ٢١/١

۵) خلاحظة مو: فقع البارى ۱۹۸۹-۱۸۸ نيز ديڪئة الاتقان ۲۲۷۷-۲۲۲ ، اور قانبي اور کربن الطيب کا قول \* تفسير نرطبي ۱۸۵۶ مين ديڪها جاسکتا ہے۔

٠٠٧) وأيضي النشر في القرأت العشر ١٠٧، وواله علوم القر أن ص ١٠٧

یہ جی حضرات ال بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ احادیث میں "مات حروف" سے مرادسات قرائتیں ہیں، لیکن پھران کی نوعیّتوں کی تعیین میں ان کے درمیان تھوڑا تھوڑا فرق ملتا ہے اور اس کی وجہ اس کے سوا بچھ ہیں ہے کہ ہرایک نے اپنے اپنے طور اور اپنے اپنے وقت کے مطابق الگ الگ قرائت کا استقراء کیا ہے، لیکن تمام حضرات میں حضرت الا ہام ابوالفضل رازی پراٹھیا کا استقراء سب سے مستقلم اور جامح ہے، چنا نچہ امام فرماتے ہیں کہ ابدالفضل رازی پراٹھیا کا استقراء سب سے مستقلم اور جامح ہے، چنا نچہ امام فرماتے ہیں کہ اختلاف قرائت سات اقسام میں شخصر ہیں:

① اساء کا اختلاف جس میں واحد، تنذیه، جمع اور تذکیروتانیت دونوں کا اختلاف واخل ہے (جیسے تَمَنَّتُ گلِبَهُ وَ بِلْكَ، جوا یک قر اُت جمع کے ساتھ تَمَنَّتُ گلِبَهَاتُ رَبِّكَ آیا ہے)۔

(2) افعال کا اختلاف، کمی قرات میں ماضی اور کمی میں صیغہ مضارع اور کمی میں فعل امر استعال ہوا ہو (اس کی مثلاً: "رَبَّنَا بَاعِلْ بَیْنَ اَسْفَادِ نَا "اور ایک قرات "باعِلْ" کی مثلاً: "رَبَّنَا بَاعِلْ بَیْنَ اَسْفَادِ نَا "اور ایک قرات "باعِلْ" کی مثلاً: "رَبَّنَا بَاعِلْ بَیْنَ اَسْفَادِ نَا "اور ایک قرات "باعِلْ "کی مثلاً: "رَبَّنَا بَاعِلْ بَیْنَ اَسْفَادِ نَا "اور ایک قرات "باعِلْ "کی مثلاً: "رَبَّنَا بَاعِلْ اللّٰ اللّٰ مَاضَی آیا ہے )۔

③ وجوه اعراب كا اختلاف كه اعراب ياحركات مخلف قرائوں ميں مختلف موں (جيسے"و لايُضَادَّ كَاتِبٌ "اور ايك قرائت ميں لَا يُضَادُ اور ذُوالْعَرُشِ الْمَجِيُدُ اور ايك قرائت ميں ذُوالْعَرِشِ الْمَجِيْدِ آيا ہے)۔

(الفاظ کی کی و زیاد تی کا اختلاف کہ ایک قرات میں کوئی لفظ کم اور دوسری قرات میں کوئی لفظ کم اور دوسری قرات میں کوئی لفظ زائد ہو، مثلاً ایک قرات میں "وَمَا خَلَق النَّ کَوَ وَالْاُنْ فَی " ہے اور دوسری قرات میں "وَ النَّ کَوَ وَالْاُنْ فَی " ہے، یعن "مَا خَلَق " نہیں ہے۔ ای طرح ایک قرات میں "وَ النَّ کَوَ وَالْاُنْ فَی " ہے، یعن "مَا خَلَق " نہیں ہے۔ ای طرح ایک قرات میں "وَ تَخْدِیْ مِن تَحْدِ الْاَنْهَادِ " اور دوسری میں "تَجْدِیْ تَحْدَ مَا الْاَنْهَادِ " اور دوسری میں "تَجْدِیْ تَحْدَ مَا الْاَنْهَادُ "

قَرْيُم وَتَا خِيرِكَا اخْتَلَافَ كَمَا يَكُورُ التَّيْسُ كُونُ لفظ مقدم اور دوسرى يُسْمؤخر بـ "وَ جَاءَتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ " اور ايك قرات مِس "وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْحَقِّ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ " الله قرات مِس "وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْحَقِّ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ " الله و ايك قرات مِس "وَجَاءَتُ سَكُرَةُ الْحَقِّ الله فِي الله وَ الله و الله

بدلیت کا ختلاف کهایک قرات میں ایک لفظ ہے اور دوسری میں اس کی جگہ دوسرالفظ

آیا اوا ب (جیے نُنْشِرُ هَااور دوسری قرات میں نَنْشِرُ هَا، نیز فَتَبَیَّنُوَا اور دوسری قرات میں نَنْشِرُ هَا، نیز فَتَبَیّنُوَا اور دوسری قرات فی نَنْشِرُ هَا، نیز فَتَبَیّنُوَا اور طَلَعَ)۔ ا

(آ لیجون کا اختلاف، جس میں تفخید، اماله، ترقیق، فتح، اظهار ،ادغام وغیره کے اختلاف شامل ہیں (مثلاً مولی ایک قرات میں امالہ کے ساتھ ہے اور اے موتنی پڑھا گیا اور دوسری میں پغیرا مالہ کے ہے)۔

علامہ ابن قتیبہ علامہ ابن الجزری اور قاضی ابو بکر ابن طیب ویسانیم کی بیان کردہ وجوہ اختلاف بھی اس سے ملتی جلتی ہیں، لیکن امام ابوالفضل رازی ویشویئ کا استقراء زیادہ جامع ہے کیونکہ اس ہیں کسی قتم کا اختلاف چھوٹانہیں ہے، جبکہ ان تین حضرات کے بیان کردہ وجوہ میں ساتواں اختلاف یعنی لیجوں کا اختلاف نہیں ہے، امام مالک ویشویئ کے یہاں لیجوں کا اختلاف نہیں ہے، امام مالک ویشویئ کے یہاں لیجوں کا اختلاف امام اختلاف مات کوجامح اور محیط ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ رازی ویشویئ کے کہ ان کا استقراء ان تمام اختلاف امام وجہ ہے کہ رازی ویشویئ کے کہ ان کا استقراء ان تمام ابوالفضل ویشویئ کا تول بڑی ایمیت اور وقعت نے قل کیا اور معامل ویشویئ کی تول بڑی ایمیت اور وقعت نے قل کیا اور معلوم کی امام ابوالفضل ویشویئ کی تول بڑی ایمیت اور وقعت نے قل کیا اور مسلم کی طرح کا اعتراض کرنے سے بھی گریز کیا ہے، گویا ان کے نز دیک بھی امام ابوالفضل ویشویئ کی امام ابوالفضل ویشویئ کی امام ابوالفضل کی طرح کا اعتراض کرنے سے بھی گریز کیا ہے، گویا ان کے نز دیک بھی امام ابوالفضل ویشویئی کا استقراء بڑا ایسند اور دو ایستقراء بڑا ایسند میں کی دول بھی گریز کیا ہے، گویا ان کے نز دیک بھی امام ابوالفضل ویشویئی کا استقراء بڑا ایسند یہ دیں۔ ©

ال کے علاوہ خود حافظ ابن حجر عسقلانی والیمائے کی ان تینوں تولوں میں امام ابوالفضل والیمائے کے قول کوتر نیجے دی ہے، چنانجہ انہوں نے علامہ ابن قتیبہ والیمائے کے قول کے ۔ وہ لکہ ا

((هُلُا وُجُهُ حُسَنُ)). "بياجِي توجيه ہے۔"

جَبُدَا مَامِ الفَضِلِ رَازِي رَالْيَّا السِّمِنْقُولَ سَاتُونَ وَجُوهِ بِيانَ كَرِينَ كَيْ يَعْرُيرُ مِي النِّ ((قُلْتُ: وَقُلْاَ خَلَا كَلَامَ ابْنَ قُتَدْبُهُ وَنَقَعَهُ)). ۞

۱۹/۹ نتحالباري ۲۹/۹

<sup>()</sup> رَيْطِ: النَّسْرِ فِي الْفِر التِّالِعِيْنِ ١٨٨٠-٢٧ ، بحوالدُ علوم الفُرْ آن : ١٠٩ (مولا نافق منهاني)

"میراخیال ہے کہ امام ابوالفضل رازی پراٹیٹیڈنے این قتیبہ پراٹیٹیڈ کا قول اختیار کر کے اسے نکھار دیا۔"

متاخرین علماء میں ہے شیخ عبدالعظیم زرقانی راتیجائے ہے ای قول کواختیار کیا ہے، اوراس کی تا ئیدوتو ثیق میں متعلقہ دلائل پیش کئے ہیں۔

الحاصل تشری و توضیح میں گواختلاف ہے، کیکن اس بات پر امام مالک، علامہ ابن قتیبہ،
امام ابوالفضل رازی، محقق ابن الجرزی اور قاضی با قلانی مُؤانیم متفق ہیں کہ حدیث میں
سات حروف ہے مرادقر اُت کی سات نوعیتیں ہیں اور میا ختلاف انہیں ساتوں نوعیتوں میں
منحصر ہے۔

یوں تو یہ بات دعویٰ سے نہیں کہی جاسکتی ہے کہ احادیث میں "سبعۃ احرف" سے مراد فر اُت کی بہی سات نوعیتیں ہیں، کیونگہ اس طرح کی تعیین کی بھی حدیث سے تابت نہیں، لیکن راقم الحروف کی ناچیز رائے میں حدیث میار کہ کی نیشر تک سب سے زیادہ بہتر ہا اور کہا جا اسکتا ہے کہ حدیث میں "سبعۃ احرف" سے مراد قر اُت کی بہی سات نوعیتیں ہیں، اور اس کی تائید غالباً قر آن کریم کی آیت ﴿ فَاقْدَءُ وُ اُما تَنَیسَدَ مِنَ الْقُرْانِ ﴿ وَالْمِلْ اِنْ اللّٰهِ اللّٰ اِنْ اللّٰهِ اللّٰ اِنْ اللّٰهِ اللّٰ اِنْ اللّٰهِ اللّٰ اِنْ اللّٰ اللّٰ

اس قول كرائي مونے كودلال ا

"مبعة احرف" كى تشريح وتعيين اور آجيز مين اس قول كے قوى اور رائح ہونے كے دلائل ميدين: دلائل ميدين:

<sup>()</sup> ريخ : مناهل العرفان ، ص: ١٥٥-١٥٤

ین یہ قاحت اور البحق سائے آئی ہے کہ قرآن کرئے کی علاوت میں دوقتم کے اختلاف اخت

المنابن جزری والی ایک تون کو مانے کی صورت میں یہ بات بھی شلیم کرئی ہوگی کہ سالی حرف ایک خرف ایک خرف لیعنی سالی حرف ایک خرف ایعنی مسئون یا مشروک ہو گئے اصرف ایک خرف لیعنی حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف ایک حرف اور اہل علم حرف تربین باتی رہ کیا ہے اس نظر بیا کی قبار تین اور خرا بیان اربائ بھی ہے۔ اس نظر بیان احری قول میں بیر قبار تین بیان ایک کے مطابق آئی جب اس کے مطابق آئی ہوئی میں اور خفوظ بین ۔

ان قول کے مطابق مبلند اور اس کے منا بارکٹی تادیل اور بے جا تکافت کے جو ہو استان اور بے جا تکافت کے جو ہو جائے گئے۔
 جائے کی مبلند اور سے اقوال کے مانے کی ضارت میں منا تول خروف کی تادیل اور ہے۔

كُونِي لِإِنْ السِّيخِةِ مُن السُّهُ كَالْتُلااذِي تَا يَلِي اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعِ السَّالِي اللَّهِ السَّا

ہے،میری مرادامام مالک رہے کے دہ بھی ای کے قائل ہیں۔ علامها بن قنیبه را شیخار اور محقق ابن الجزری را شیخار بید دونول حضرات جون قر است کے مسلم امام ہیں بھی ای کے قائل ہیں، ابن الجزری الشیائے نے تومکمل تیس سال کے غور وفکر اور غواصی کے بعداس قول کو اختیار کیا ہے، ان ائمہ کا اس کا قائل ہونا بھی اس قول کے صحت اور ترجی کے لئے ایک اہم قرینہ ہے۔ <sup>®</sup>

# اس قول بروارد ہونے والے اعتراضات

ايك تحقيقي جائزه

اب چلتے چلتے ایک طائزانہ نظران اعتراضات پر بھی ڈالتے چلے ، جواس قول پر دار د ہوتے ہیں یاوارد کئے گئے ہیں۔

اس پرایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ اس قول میں جتنی وجوہ اختلاف بیان کی گئی ہیں ، وه زیاده تر صرفی ونحوی اصطلاحات وتقسیمات پر مبنی ہیں، حالانکہ جس وقت آپ مناتیا کم زبان مبارک سے "مبعة احرف" كا مبارك جمله نكلا تھا، اس وفت صرف ونحو كى بدفنى اصطلاحات وتقسيمات رائح نبيس مولى تعين الوك ان اصطلاحات سے آشانبيس منے اليي صورت میں ان وجوہ اختلاف کو"مبعة احرف" قرار دینامشکل معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن حجر رالينيد في بياعتراض نقل كرف كي بعد جواب دياب:

(( قُلُتُ ، وَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَالِكَ تَوْهَيْنُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِبْنُ قُتَيْبَةً لِإخْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْإِنْجِصَارُ الْمَنْ كُوْرُ فِي ذَالِكَ وَقَعَ إِنِّفَاقًا إِنَّمَا أَطَّلَحَ عَيْهِ بِالْإِسْتِقُرَاءِ وَفِي ذَالِك مِنَ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ مَا لَا يَغْفَى)). ٥ "میراخیال ہے کہاس سے ابن قتیبہ راہیں کے قول کی کمزوری لازم نہیں آتی ،اس کے کیمکن ہے کہ مذکورہ انحصار اتفا قاہو گیا ہو، اور اس کی اطلاع استفراء کے

D تغصیل کے لئے دیکھیں: علوم القرآن ااا-۲۰۱

٤٩/٩٥ فتح البارى ٩٩/٩٥

فر العد موكى موء اوراك مل جو حكمت بالغد بوه يوشيره ميل-"

حافظ ابن جررات المياك جواب كاخلاصه بيرے كه بيرتى ہے كہ عبدرسالت ميں بينى اصطلاحات رائج نه مين اور كيا عجب ہے كه آب مناتين كي سبعة احرف كي تشريح اس كو ملحوظ رکھتے ہوئے اس دور میں نہ فر مائی ہو، کیکن سے طاہر ہے کہ بیٹی اصطلاحات جن مفاہیم ہے عبارت ہیں، وہ ال دور میں بھی یائے جاتے ہے، پھراگرا یہ مناتیج نے ان مفاہیم کے اعتبار سے وجود اختلاف کوسات ہی میں منحصر کر دیا ہوتو اس میں تعجب کی کیابات ہے؟ ہاں اگر اس دور میں سات وجوہ اختلاف کی تفصیل کی جاتی تو شاید عامة الناس کی سمجھ سے بالاتر موتى اوروه حيراني واستعجاب مين مبتلا موجات ،اس كئة سي مَنَا النَّيْرَا في الفصيل كرنے ہے كريز فرمايا ہو، اور صرف اتناوا صح كر ديا كہ دجوہ اختلاف" سات "ميں موسس بعد كوجب بياصطلا حات رائح بموتين توعلاء تحققين نے استفراء كے ذريعه ان وجوہ اختلاف كواصطلاحي الفاظ سيتعبيركرديا بيدعوي كرنا كهفلال يخض كااستقراء بعينه درست ساور آب منافید کی مراد بی ہے مشکل ہے کی جب مخلف علماء کا استفراء بی ثابت کررہاہے کہ وجوہ اختلاف کل سات ہیں، تو اس بات کا لقین ہونے لگتا ہے کہ "سات حروف" ہے آ ب ی مرادیمی سات وجوه اختلاف بین، مان میمکن ہے کہ ان کی تفصیل بعینہ وہ نہ ہوجو بعد میں استقراء کے ذریعہ متعین کی گئی ہے، خاص طور پر جبکہ "مبلعة احرف" کی دیگر توجیہات و تشريحات معقول تبين معلوم موتي بين

ساست قرأ تول كي آسانيال

او پر میہ بات گزیری کہ قرآن کریم کوسات قرائوں میں اس لیے نازل کیا عمیا کہ است کے لئے ہولت اوراً سانی پندا ہو سکے، حالا نکہ بندا سانی صرف علامہ ابن جریر طالعی است کے لئے ہوئے بندا وراً سانی پندا ہو سکے، حالا نکہ بندا سانی صرف علامہ ابن جریر طالعی کے قول میں ہے ہوئے ہتھے، اور ہرا یک کی زبان وافت علیجہ دو تھی ہوئے ہوئے میں تلاوت قرآن فران وافت علی افت میں تلاوت قرآن فران وافت علی نفت میں تلاوت قرآن فران وافت علی تا ہوئے کے لئے دو سرے قبیلے کی افت میں تلاوت قرآن فران وافت قرائی امام ابن الجزری اور علامہ ابن قبیب میں تا ہوئی ہیں اس کے بید بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ متعلق ہیں ، اس لئے بید بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔

کہ قرآن کریم ایک ہی لغت پر نازل کرنا تھا تو قرات کے اختلاف کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی اوراس سے امت کے لئے کون کا آسانیاں بیدا ہوگئیں؟

اصل میں اس اعتراض کی بنیاداس بات پرہے کہ آپ شائی آئے تا لاوت قرآن میں امت کے لئے جو مہولت طلب کی اس میں عربی قبائل کا اختلاف لغت آپ شائی آئے کے بیش نظر تھا یا نہیں؟ حافظ ابن جر پر پر النظر جو نکہ یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ آپ شائی آئے کے بیش نظر قبائل عرب کے لغتوں کا اختلاف ہی تھا ، اس لئے انہوں نے "مبعة احرف" کو" مبعة لغات" کا جامہ پہنا ویا ، حالانکہ اس قول کی تائید میر سے علم کے مطابق کی حدیث سے نہیں ہوتی ہے ، جامہ پہنا ویا ، حالانکہ اس قول کی تائید میر سے علم کے مطابق کی حدیث سے نہیں ہوتی ہے ، اس کے برخلاف ایسی حدیث مائی ہوتی ہے ، اس کے برخلاف ایسی حدیث مائی ہوتی ہو ہے آپ مائی ہوئی ہوئی اس کے برخلاف ایسی حدیث اس کے کرمات حروف کی آسانی طلب کرتے ہوئے آپ مائی ہوئی اس پیش نظر کیا چیزیں تھیں ، اور آپ منگائی ہوئی کے کر رہے ہولت ما تکی تھی ؟ چنا نچہ امام تر نمری ہوئی ہوئی کی میں اور آپ منگائی گئی کا میار شاد قال کیا ہے کہ:

لَقِيَ رَسُولُ اللهِ عَنَّةَ جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ: يَا جِبْرَئِيْلُ ! إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِينَ وَسُولُ اللهِ عَنَّهُ وَالشَّيْمُ الْكَبِيْرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ ، وَالرَّجُلُ الْمِينُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ ، وَالرَّجُلُ الْمِينُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ ، وَالرَّجُلُ الْمِينُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ ، وَالرَّجُلُ اللهُ وَالْجَارِيَةُ ، وَالرَّبُولُ عَلَى سَبْعَةِ النَّهُ وَالْمُؤْلُونَ الْفُرُانَ الْوَرْلَ عَلَى سَبْعَةِ النَّالِي اللهِ اللهُ وَالْمَالِقُولُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللهُ وَالْمَالُونُ اللهُ وَالْمُؤُلُونَ اللهُ وَالْمَالُونُ اللهُ وَالْمَالُونُ اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ وَالْمَالُونُ اللهُ وَالْمُؤْلُونُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

اس مدین کا ظاہر صاف بتلار ہاہے کہ امت کے لئے سات تروف کی آسانی طلب کرنے میں میں آپ منافی طلب کرنے میں آپ منافی فیل میں بیش نظر میں بات تھی کہ آپ ای اور ان پڑھ توم کی طرف مبعوث کرنے میں آپ منافی فیل میں بات تھی کہ آپ ای اور ان پڑھ توم کی طرف مبعوث

(۱۸۸/۲۵) ترندی ۱۸۸/۲

کے گئے ہیں، جس میں ہر طرح کے افراد ہیں اگر ایک قرات ہی تلاوت کے لئے معین کر وی جاتی تورید اُمی حضرات ہوئی مشکل میں ہر جاتے اوران کے لئے قرآن کریم کا ہر حمنا ایک زجت بن کررہ جاتا ای لئے ان سات قرآ تون کا مطالبہ کیا گیا تا کہ اگر کی وجہ سے کسی کی زبان پر ایک لفظ جاری نہ ہو سکے تو وہ خض متبادل لفظ استعمال کر لے ، یا اگر کوئی معروف کا صیغہ اوا کرنے یا گسی کے لئے مفروا دا کرنا دشوار ہورہا ہو، تو وہ صیغہ جمع پر مے لئے فول کا صیغہ اوا کرنے یا کسی کے لئے مفروا دا کرنا دشوار ہورہا ہو، تو وہ صیغہ جمع پر مے لئے فول کا صیغہ اوا کرنے یا کسی کے لئے فدا کی دشوار ہورہا ہو، تو وہ صیغہ جمع پر مے لئے فول کا میانی اور آسانیان کی جا گیا گاری قرآن کے لئے فدا کی اس کتاب میں سات طرح کی مہولتین اور آسانیان کی جا بین گی۔

اس مدیث سے بیا ندازہ کرنا مشکل نہیں کہ آپ مظافی کے پیش نظر کیا تھا، آپ مظافی کے بیش نظر کیا تھا، آپ مظافی کے بیش نظر کیا گئی کے بیش فرمایا کے جس امت کا بیس می بنایا گیا ہوں وہ مخلف قبائل اور براوری سے تعلق رکھتی ہے، اوران میں ہرایک کی زبان جدا ہے، آپ مظافی نے تبائلی احتلاف سے مرف نظر کرتے ہوئے صرف عمروں کے تفاوت اورا کی ہونے کی مغت پرزوردیا، بیان بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ مظافی کے پیش نظر قبائل ہونے کی مغت پرزوردیا، بیان بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ مظافی کے پیش نظر قبائل عرب کا لغزی اختلاف نہیں، بلکہ اُمت کی ناخوا ندگی کو دیکھتے ہوئے امت کو تلاوت میں ایک عام جم کی کہ وات دینا پیش نظر تھا، جس سے امت کے تنام افراد بلا تفریق فا کدہ اٹھا کیس دو اللہ علم کی کے دولا کا دیا تھا ہے۔

مركيا حروف سبعداب بمي محفوظ بين؟

احادیث میں وارد جمیعة احرف منات حروف کے معی اور مفہوم متعین موجانے کے اور مفہوم متعین موجانے کے احدید بحث ایم ہے کہ ریسات حروف اب بھی باقی بین یا نہیں؟ اس سلسلہ بین متفار بین سے تین اقوال میں متفار بین سے تین اقوال میں:

بہلاقول حافظ ابن جزیر طبری ولٹی کا اور ان کے بمنواؤں کا ہے اور پہلے ہی گزر چکا ہے کہ ان کے نزدیک "اجزف بہدی ہے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں ، اس لئے وہ فرٹاتے ہیں کہ جھزت عثاق والٹی کے زمانہ تک قرآن کریم ان ساتوں حروف پر پڑھا جاتا رہائے ، بعد کر جن عہد عثان میں اسلام اقطار عالم میں پھیل میا اور لوگ "حروف سبعہ" ہے

عدم واقفیت کی وجہ سے جھگڑنے گئے توجھزت عثمان رہا تھی نے سوائے لغت قریش کے تمام لغتوں کوختم کر دیا، اور «حرف قریش» پر مصاحف مرتب فرما کر تمام روانہ فرمایا اور بقیہ مصاحف نزر آتش کر دیئے، تا کہ اختلاف راہ نہ پاسکے، لہذا صرف لغت قریش باتی رہا اور بقیہ چھ تروف محفوظ نہیں رہے۔ <sup>©</sup>

دوسرانظریدامام طحادی وانظر کا ہے چونکدان کے نزدیک قرآن کریم نازل توصر ف لغت قراش پر ہوالیکن امت کی آسانی کے پیش نظر قرآن کریم کی تلاوت بیس سات کی جد تک مترادفات کے استعال کی اجازت دے دی گئی، اور مترادفات کو خود آپ مَنَّالَّيْدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُل

" قبائل عرب کی لغتوں کا اختلاف اور دومری لغت میں پڑھنے کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہرایک کو بیاجازت دی گئی کہ وہ این لغت میں پڑھے، کین آخر دیکھتے ہوئے ہرایک کو بیاجازت دی گئی کہ وہ این لغت میں پڑھے، کین آخر زمانہ میں جب زبانیں عادی ہو گئیں اور لوگ ایک ہی طریقہ پر پڑھنے پر قادر

<sup>()</sup> تفسير ابن جرير طبرى ١٥/١، مناهل العرفان ١١٣/١

٤١٣/١ مناهل العرفان ١١٣/١

ہو گئے، تو اخیر سال بین حضرت جبر ٹیل علاقیاں نے آب منافیقیم کے ساتھ دو دور کئے ، تو اخیر سال بین حضرت جبر ٹیل علاقیاں نے آب منافی کئے اور قبر آن کریم موجودہ حالت کی طرح باقی رہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام لغنوں کوجس کی اجازت دی گئی منسوخ فرمادیا۔

غرض کہ اہام طحاوی الینے کے خزدیک جی سات حروف اب باتی نہیں رہے، بلکہ صرف لفت قریش کہ اہام طحاوی الینے کے خزدیک جی سات حروف اب بیان ہے معلوم ہوتا ہے الیکن کیا الفت قریش ہی باقی ہے، جیسا کہ علامہ ذرکشی رائیے گئے ہی کیا خزابیان اور قباحتیں ہیں؟ اس کے ان حضرات کا یہ نظر رہیجے ہوئے ہوئے ہوئے اور بیان کا یہ رسالہ محمل نہیں © اس لئے ہم اس قبل و قال سے صرف نظر کرتے ہوئے اور مان تح قول کو بیان کرنے براکتھاء کرتے ہیں۔

سب سے بہر قول ؟

قیرا قول جوسب سے بہتر اور بے غبار ہے، وہ بھی ہے کہ "مبعة اکرف" سے مراد
چونکہ اختلاف قر اُت کی ہی سات نوعیتیں اور تسمیل ہیں ۔ جس کا ذکر گرشتہ اوراق میں ہوا۔
اس کے بیسا تو ل حروف آج بھی پوری طرح محفوظ اور باقی ہیں، ہاں ابتدائے اسلام میں
قر اُ ہوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اوران میں مرادف الفاظ کے استعمال کی کثر سے تھی، جس
کا مقصد بیر تھا کہ جولوگ لفت قر آئن کے عادی مہیں ہویا ہے ہیں، ان کے لئے قر اُت میں
مرادف اور آسانی پیدا کی جائے ، لیکن بعد کو جب عرب اس کے عادی ہو گئے تو مرادفات
مراد اور آسانی پیدا کی جائے ، لیکن بعد کو جب عرب اس کے عادی ہو گئے تو مرادفات
مراد کے بہت سے اختلافات ختم کر دیئے گئے، چنا نے "عرضہ اخیرہ" میں ریسب قر اُ تیں
مرسوخ کردی میکن لیکن جائی تر اُ تیں اس وقت باتی رہ گئیں وہ تو از کے ساتھ چلی آئی مہی ہیں
اوران کی تلادت ہوتی آئی میں ہے۔

یکی بات بی ہے کہ احزف منبعہ کی مشکل اور پیجیدہ بحث میں بی وہ ہے غبار راستہ ہے جس برتمام روایات ابن اپن جگہ منطبق ہوجاتی ہیں ، اوران میں کو کی تعارض یا اختلاف باتی مبین رہتا ہے ، اس قول سے قاملین میں اکابر اہل علم کی غالب اکثریت شامل ہے۔ یہاں جم ان حضرات کے آئے گرائی اور خوائے ذکر کردینا مناسب بھتے ہیں جنہوں نے پہال جم ان حضرات کے آئے گرائی اور خوائے ذکر کردینا مناسب بھتے ہیں جنہوں نے

(0) النصيل مي كالي و يحيية: الانفان الاالنوع السادس اعلامه يوطي والعلا

اس قول کو اختیار کیاہے، یا حافظ ابن جریر طبری الٹیلا کے نقط نظر کی تر دید کی ہے۔ اس قول کے قاملین کی

"اوراس بارے بیس علاء اصولیین کا اختلاف ہے کہ قرآن کریم کوآن سات
حروف بیس پڑھا جاسکتا ہے یا نہیں ؛ چنا نچہ علامہ ابن جریر طبری والٹیلئے نے اس
کی اجازت نہیں دی ہے، اور کہا کہ آئ قرآن کریم کی تلاوت ایک ہی حرف پر
درست ہے، اور وہ حضرت زید بن ثابت وی ٹی کا حرف ہے، اور قاضی الوبکر بھی
اسی طرف ہائل ہیں، لیکن امام الحسن اشعری وی ٹی کیتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس
بات پر اجماع ہے کہ اللہ نے جو حروف نازل کر کے امت کو ہولت عطا فر مائی
مقی اس ہے رو کناکسی کے لئے جائز نہیں ہے، اور امت اس بات کی مجاز نہیں کہ
کسی چیزی اجازت اللہ نے دی ہوا ہے دوک دے، اور ای قاضی (عیاض) کا
کسی چیزی اجازت اللہ نے دی ہوا ہے دوک دے، اور ای قاضی (عیاض) کا
کسی چیزی اجازت اللہ نے دی ہوا ہے دوک دے، اور کہی قاضی (عیاض) کا
بیمی خیال ہے کہ جتنے حروف تو افر کے ساتھ منقول ہیں، ان سب کا پڑھنا جائز

<sup>()</sup> عمدة القارى كتاب الخصومات٢٠٨/١٢

چنانچه نافع رانتیل کی قرات کوکسانی اور حمزه کی قرات کے ساتھ (ملاکر) یاد کرلیا حائے تو کوئی حرب میں۔

اورعلامه بدرالدين، زرتى اورقاضى ابوبكر ويسايط كاقول فل كرتے ہوئے فرماتے ہيں: (( اَلسَّابِعُ: إِخْتَارَهُ الْقَاضِيُ اَبُوْبَكُرِ ، وَ قَالَ : الصَّحِيْحُ أَنَّ هٰذِهِ الْآخِرُفُ السَّبِعَةُ ظَهَرَتُ وَ اسْتَفَاضَتُ عَنُ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ وَضَبِطَهَا عَنْهُ الْرَبُّكَةُ، وَٱثْبَتَهَا عُثْمَانُ وَالصَّحَابَةُ فِي الْمُصْحَفِ وَ أَخْبَرُوا بِصِحَّتِهَا، وَ إِنَّمَا حَذَفُوا مِنْهَا مَا لَمْ يَغْبُثُ مُتَوَاتِرًا وَإِنَّ هٰذَا الْأَحْرُفَ تَخْتَلِفُ مَعَانِيْهَا تَارَةُ الْفَاظُهَا أُخْرَى، وَلَيْسَتْ مُتَضَادَّةً وَلَا مُنَافِيَةً )). اورساتوان قول قاضی ابوبکر (یا قلالی) کالسندیدہ ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے كه في بير ب كه بيرساتول حروف رسول الله منالينيم سے شهرت كے ساتھ منقول ہیں ، ائمہ نے البیں محفوظ رکھا ہے ، اور حضرت عثان اور صحابہ می النام ا مصحف میں باتی رکھا ہے اور ان کے جے ہونے کی خردی ہے، اور اس حروف کو حذف كيا جوتوا ترسے ثابت بيس معے، اور ميروف جن كے معى اور الفاظ ميں البھی فرق ہوجا تا ہے میکن بیا یک دوسرے کے منافی اور منضاد جین ہیں۔

علامه ابن حزم ظامرى والميلات على است الفاظ مي حافظ ابن جرير طرى والميلاك قول کی بڑے ای شدومد اور سخت انداز میں تر دید کی ہے، آب فرمائے ہیں کہ چھ حروف کے ابطال اور سنتنج كاتول بالكل بى غلط اور ب بنياذ ہے، اور خود حضرت عثان منافر بھى ايساكرنا جاسة تونه كرسكة عصر اوران كواس كااختيار بين تقاء كيونكه عالم اسلام كاچيد جيدان حروف کے حافظوں سے بھرا ہوا تھا اور ہزاروں اوگوں کے سیند میں میردوف محفوظ منصا چنانچہ آپ

(( وَ امَّا قُولُ مَنْ قَالَ ابْطَلَ الْأَحْرُفُ السِّتَّةَ فَقَلُ كَنَّبَ مَنْ قَالَ ذَالِكَ، وَلَوْ فَعَلَ عُمَانَ ذِلِكَ أَوْ ارَادَهُ لَكُرَ جَعَنِ الْإِسْلَامِ، وَلَهَا عَطَلَ

٠ البرهان في علوم القرآن ٢٢٢٢-٢٢٢

سَاعَةً بَلِ الْاَحْرُفُ السَّبُعَةُ كُلُّهَا مَوْجُوْدَةٌ عِنْلَنَا قَائِمَةٌ كَمَا كَانَتَ مَثْبُوتَةً فِي الْمَاتُورَةِ الْمَاتُورَةِ). (0) مَثْبُوتَةً فِي الْقِرَأَةِ الْمَاتُورَةِ الْمَاتُورَةِ ).

"رہایہ ول کہ حضرت عثمان تا تھے نے چھروف کومنسوخ کردیا توجس نے بیات کہی ہے اس نے بالکل غلط کہا ہے، اگر حضرت عثمان تا تھی الیا کرتے یا اس کا ارادہ بھی کرتے تو بلاکسی تو تف کے وہ اسلام سے خارج ہوجاتے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ساتوں کی ساتوں قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور قرائت ہمارے پاس بغینہ محفوظ ہیں جیسا کہ مشہور سے تو اس میں موجود تھیں۔

ظاہر ہے کہ علامہ رالیٹی کا یہ تول اس صورت میں ہے جبکہ حضرت عثان والتی ایسا کرتے ، لیکن جب انہوں نے ایسا کچھ بھی بیس کیا تو پھران کی عظمت میں کیوں کر کی آسکتی ہے، لیکن جب انہوں نے ایسا کچھ بھی بیس کیا تو پھران کی عظمت میں کیوں کر کی آسکتی ہے، لیکن واضح ہونا چاہئے کہ اگر مالفرض ابن جر برطبری پراٹیمی کی بات صحیح مان کی جائے تب کے مطابق بھی وہ استے سخت ترین الفاظ کے مستحق نہیں کیونکہ ابن جر پر پراٹیمی کے نظریہ کے مطابق حضرت عثمان والتی ماؤاللہ) چھروف کی تنسیخ نہیں فرمائی تھی، بلکہ اسے ترک کر دیا

ان حضرات کے علاوہ علامہ ابوالولید باجی رائے ہوئے کا استحام قرات حافظ ابوالخیر محمد بن جزری امام غزانی رئے ان میں میں ہوئے حضرت امام غزانی رئے اللہ این معرکہ الاراکٹاک السمعنی " میں قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں:

(( وَ مَا نُقِلَ اِلْيُبَا مَا بَيْنَ دَفَّتِي الْمُصْحَفِ عَلَى الْأَحْرُفِ السَّبُعَةِ الْبَشْهُورَةِ نَقَلًا مُتَوَاتِرًا)). (( الْبَشْهُورَةِ نَقُلًا مُتَوَاتِرًا)).

"وه كلام جومعض كى دودفتيول بيل مشهورسات حروف كيمطابق متواتر طريقه يرجم تك ينهنيا ہے۔"

امام غزالی را الله ال تعریف سے بالکل ظاہر ہے کہوہ "حروف سبعہ" کے آج تک

( المستصفى ١٠١/١ ، ط: ديويند

باقى رَخِ كَ قَالَ بِينَ اكَامُنَ مِن مَا عَلَى قَارِ كَرَالِيَّ الْمُونِ فِي ١٨١٠) لَكُمْ بِينَ: ((وَ كَانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُشِفَ لَهُ أَنَّ الْقِرَأَةَ الْمُتَوَاتِرَةً تَسْتَقِرُ فِي أُمَّتِهِ عَلَى سَبُعٍ وَهِي الْمُوجُودَةُ الْإِنَ)). (0)

آب کی امت میں سات رہ جائیں گی، جنانچہوں آج تک موجود ہیں۔

اب ہم بہان آخری دور کے معروف محدث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری النظاری کی تعلقہ کی تعلقہ کا معروف اور شاہ کا معروف محدث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری النظاری کے معروف تعلقہ بین ماور اس تحقیق کواس باب میں حرف آخر ہی کہنا جا ہے،جس

کے بعد مزید کی بحث کی ضرورت بین، چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:

وَاعْلَمْ النَّهُمْ إِنَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُمِنْ سَبْعَةِ أَحْرُفِ السَّبْعَةُ الْمَشْهُورَةُ، بِأَن يَكُونَ كُلُّ حَرُفٍ مِنْهَا قِرَأَةُ مِنْ تِلْكَ الْقِرَأَةِ، اَعْنِي الله لِا إِنْطِبَاقَ بَيْنَ الْقِرَأْتِ السَّبْحِ وَالْأَخْرُفِ السَّبْعَةِ، كَمَا يَنْهَبُ إِلَيْهِ الْوَهُمُ بِالنَّظْرِ إِلَى لَفُظِ السَّبْعَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، بَلْ بَيْنَ تِلْكَ الْأَحْرُفِ وَالْقِرَأَةِ عُمُوْمٌ وَخُصُوصٌ وَجُهِي، كَيْفَ: وَإِنَّ الْقِرَأْتَ لَا تَنْحَصِرُ فِي السَّبْعَةِ، كَمَّا صَرَّحَ ابْنُ الْجَزْرِيِّ الْمُعَلَة فِيْ رِسَالَتِهِ، النَّشُرُ فِي الْقِرَأَةِ الْعَشِرِ، وَ إِنَّمَا اشْتَهُرَتِ السَّبْعَةُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ ، لِاتَّهَا الَّتِي جَمْعَهَا الشَّاطِيِّ، ثُمَّرًاعُلَمُ أَنَّ بَعُضَهُمُ فَهِمَ أَنَّ بَيْنَ تِلْكَ الْأَحْرُفِ تَعَايُرًا مِنْ كُلِّ وَجُهِ ، يَخْيَتُ لَارَبُطْ بَيْنَهَا ، وَلَيْسَ كَالِكَ؛ بَلَ قَالَيَكُونَ الْفَرْقُ بِالْمُجَرِّدِ وَالْمَزِيْدِ، وَأَخْرَى بِالْأَبْوَابِ، وَمَرَّةً بِأَعْتِبَارِ الصِّيَخِ مِنَ الْغَائِبِ وَالْحَاضِ، وَطَوْرًا لِتَحْقِيقِ الْهَنْزَةِ وَتَسْهِيلِهَا، فَكُلُّ هٰلِهِ التَّغَيُّرَاتِ يَسِيْرَةً كَانَتُ أَوْ كَثِيْرَةً جَرُفْ بِرَأْسِهِ، وَعَلَطَ مَنْ فَهِمَ أَنَّ هْذِيهِ الْأَحْرُفُ مُتَغَايِرَةً كُلُهَا رَحِيْثُ يَتَعَلَّمُ إِخْمَاعُهَا، أَمَّا إِنَّهُ كَيْفَ عَلَّذُ السَّبُعَةِ ، فَتُوجَّةُ الْيُوابُنُ الْجُزَرِيِّ، وَحَقَّقُ أَنَّ الْتَصَرُ فَاتِ كُلِّهَا

٠ مُرقاة المفاتيح ٥/٥١، ديربند، الهند

تَرْجِعُ إِلَى السَّبْعَةِ، وَرَاجَعَ الْقُسُطُلَانِ وَالزُّرْقَانِيُّ، بَقِيَ الْكَلَامُ فِي أَنَّ تِلْكَ الْإَحْرُفَ كُلَّهَا مَوْجُوْدَةً أَوْ رُفِعَ بَعْضُهَا، وَ بَقِيَ الْبَعْضَ ، فَاعْلَمْ اَنَّ مَاقَرَأَهُ جِبْرَيْيُلَ السِّلا فِي الْعَرْضَةِ الْأَخِيْرَةِ عَلَى النَّبِي عَلَى كُلَّهُ ثَابِتُ فِيْ مُصْحَفِ عُتَمَانَ رِاللَّهِ ، وَ لَمَّا لَمْ يَتَعَيَّنَ مَعْنَى الْأَحْرُفِ عِنْدَ ابْنِ جَرِيْرٍ ذَهَبَ إِلَى رَفْعِ الْأَحْرُفِ السِّبِّ مِنْهَا، وَبَقِي وَاحِدُ فَقَط )). "بدذ بن تثین کرلیں کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سمات حروف سے مراد مشہورسات قرائتیں ہیں، اور ریہ بات نہیں ہے کہ ہرحرف میں سات قراً تول میں سے ایک قرات ہو، لینی کرمات قرائتیں اور سات حروف ایک چیز جیل، جیسے کہ سات کے لفظ سے پہلی نظر میں وہم ہوتا ہے، بلکہ ان حروف اور سات قراتوں میں عموم خصوص من وجد کی نسبت ہے، اور ایسا کیے ہوسکتا ہے حالانکہ قرائيس مرف سات بين بين جيها كه علامه ابن الجزري راييطيانية في النشر في قرأة العشر "بين ذكركيا ب، البترسات قرأتون كالفظ زبان يراس كيمشهور ہو گیا کہ علامہ شاطبی را شیلائے انہیں سات قر اُ توں میں جمع کیا ہے، پھر یہ جمی یاد رکھے کہ بعض لوگ ریجھتے ہیں کہ سات حروف کے درمیان کی تغایر ہے، اوران میں کوئی باہم ربط نہیں ہے، حالانکہ واقعدایسانہیں بلکہ بعض اوقات دوحرفوں میں فرق صرف صيغه مجرد اور مزيد كاموتاب اور بعض مرتبه (صرفی) ابواب كا، اور بعض دفعه غائب اور حاضر کے صیغوں کا ، اور بھی صرف ہمزہ کو باقی رکھنے اور اس كي سبيل كاء توبيتمام تغيرات خواه معمولي مول يابر اور مستقل مول ، اورجو لوگ بھے ہیں کہ حروف کے درمیان کی تغایر ہے، اور ان کا جواب علامدابن جزرى في ويا ب اور محقق بات ب كربير مار ي تغيرات سات مسم كي بي اور قسطلانی اورزرقانی نے ای کی طرف رجوع کیا ہے۔ اب صرف به بات ره کی که بیتمام حروف موجود بین، یاان بیل بعض ختم کردیئے سکتے

(۵) نتح الباری ۲۲۳/۳۳۳-۲۲۱

اور بعض باتی ہیں، ہی ہیں جھے کے حضرت جرسی علائی اے جتے حروف قران ن کا خیر میں پڑھے تھے وہ سب حضرت عنان عی تاہی ہے مصحف میں موجود ہیں
اور چونکہ علامہ ابن جریر راہی پار حروف کے معنی واضح نہیں ہو سکے، اس لئے
انہوں نے بیرائے اختیار کی چھڑوف خم ہو گئے، اور صرف ایک باتی رہ گیا۔"
انک طرح مشہور محقق علامہ زاہدالکوٹری راہی پار متوفی اے سا) علامہ ابن جریر راہی پار ان کے میں کہ یہ
ان کے تعین کی رائے کو ایک سکین اور خطر تاک غلطی بتلاتے ہوئے حریر ماتے ہیں کہ یہ
ایک غلط اور خطر تاک رائے تھی۔ جس پر علامہ ابن جرام نے بڑے شدو مدے ساتھ تنکیر کی
ایک غلط اور خطر تاک رائے تھی۔ جس پر علامہ ابن جرام نے بڑے شدو مدے ساتھ تنکیر کی

(( هٰنَ ارَأَى خَطِيَرُ قَامَ ابْنُ حَزْمِ بِأَشَيِّ التَّنْكِيْرِ عَلَيْهِ فِي الْفَصْلِ وَ فِي الْأَخْتَامِ وَلَهُ الْخَامِ وَلَهُ الْحَقَّ فِي ذَالِك )). ( الْأَخْتَامِ وَلَهُ الْحَقِّ فِي ذَالِك )). ( الْأَخْتَامِ وَلَهُ الْحَقِّ فِي ذَالِك )).

<sup>@</sup> مقالات کوٹری ص۰۰ ۱۰

(( قُصَارَى الْقَوْلَ اَنَّنَا بِإِصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَنْ يَكُونُوا قَلُ وَافَقُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

" یہ بڑی گری ہوئی بات ہوگی کہ ہم ہیں جھیں کہ اصحاب نی منا اللہ کا منافق ہوگئے یا انہوں نے سوچا تو در کنار کہ انہوں نے قرآن کے چھر دف کو ضائع کر دینے کا مشورہ کیا ہو با دجود یکہ وہ منسوخ نہیں ، اور ریتو عجیب بات ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رہا تھے ہو ہے نہ ہو۔ "غنی رہا تھے ایا ہواوراس کے بارے میں سوچا بھی ہو۔ "
پھرعلا مہ چند سطور کے بعدر قم فر ماتے ہیں کہ قرآن کریم کے چھروف نہ تو تلا و تا اور شہر عکما منسوخ ہوئے:

((وَ هٰذِهِ السَّبُعَةُ الْآخُوفُ لَمْ تُنُسَخُ لَا تِلَاوَةً وَ لَا حُكُمًا حَتَى تَنْهَبَ الْبَعَاءِ لِلتَّارِيُجُ وَحُلَهُ فِي اَعْظِمِ مِرْجَعِ ، وَ اَقُلَّ سَ كِتَابٍ، وَ هُوَ الْقُرْانُ الْكَرِيْمِ ، عَلَى حِيْنِ اَنَّ الْصَحَابَةَ دِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ حَفِظُوْا لِلتَّارِيُحُ آيَاتٍ نُسِخَتُ الصَّحَابَةَ دِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ حَفِظُوْا لِلتَّارِيُحُ آيَاتٍ نُسِخَتُ لِللَّا وَمُو اللَّهُ ال

٠٤٨/١ مناهل العرفان ١٤٨/١

بَقَاءُ التَّيْسِيْرِ وَالتَّخْفِيُفِ وَ تَهُوِيْنُ الْاَدَاءِ عَلَى الْاُمَّةِ الْرِسُلَامِيَّةِ الَّانِيْ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّامِيَّةِ الْاَمْةِ الْرِسُلَامِيَّةِ اللَّانِيْ هُوَ الْحَرُفِ السَّبُعَةِ )). 
الَّذِي هُوَ الْحِكْمَةُ فِي الْاَحْرُفِ السَّبُعَةِ )).

- امت کی آسانی اور سہولت کی خاطر آنجے ضور مُلَّاثِیْنَا کے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش کی کہ قرآن کریم کی تالاوت کو ایک ہی قرات میں نہ محدود رکھا جائے، بلکہ اسے مختلف طریقوں سے بڑھنے کی اجازت دی جائے، جس کی تعداد ایک کے بعد ایک کے اضافہ سے بڑھنے کی اجازت دی جائے، جس کی تعداد ایک کے بعد ایک کے اضافہ سے سائٹ تک بہنے میں۔
- سات ترون پر نازل ہونے کا مطلب اور راز تح ترین مغہوم ہیہ ہے کہ قرآن کریم کی "قرائٹ مائٹ وقت پر نازل ہوئے کا مطلب اور راز تح ترین مغہوم ہیہ ہے کہ قرآئی کریم کی "قرائین وجود "قرائٹ مات نوعینوں کے اختلاف پر رکھی گئی جس کی وجہ ہے بہت ی قرائین وجود میں آگئیں۔
- ابتداء ان سات وجوده اجتلاف میں سے زیادہ تر کا تعلق اختلاف الفاظ ومتر ادفات استدام الفاظ ومتر ادفات است تقام لیون ایک قررات میں ای ہے ہم بعنی دومرا لفظ مستعمل موتا میکن عرضه اخیرہ

0 مناهل العرفان ۱۸۷۸ د

کتابت وی اور کاتبین میں ساختلافات بہت صد تک کم کردیے گئے، اور زیادہ تر تذکیرو تانیث میں (آخری دور) میں ساختلافات بہت صد تک کم کردیئے گئے، اور زیادہ تر تذکیرو تانیث افرادوجیع معروف وجھول اور کیجوں بی کا اختلاف باتی رہا۔

﴿ جواخذ لاف عرضہ اخیرہ میں باتی رہے ، سیدنا عثمان وزائٹی کے مصحف عثمانی میں وہ میں موجود ہیں، البتہ وہ اس طرح جمع کئے گئے کہ حرکات اور نقطوں سے وہ تمام موجود ہیں، البتہ وہ اس طرح جمع کئے گئے کہ حرکات اور نقطوں سے ترین کو خالی رکھا گیا اور اس طرح بیشتر قرائیں اس میں ساگئیں۔ ﴿



Marfat.com

المناحث بہال مناسب معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو نقطے اور حرکات وسکنات سے مزین کرنے کاعظیم
 کارنامہ مروان بن عبدالملک روایی الے عبد حکومت بین انجام پایا۔

# في قران كى كتابت اور تدوين اول



#### كما بت وي

قرآن كريم جورب كائنات كا آخرى بيام اوراس كى آخرى كتاب ہے، جس كے بعد کوئی کتاب نازل ہیں ہوگی کیونکہ کوئی ہی جس پر کتاب نازل کی جائے ہیں آ سے گا، اور وى الى كاسلسله بميشه بميش كي كي التي منقطع بهو چكا ہے :

((تَمَّ النِّيْنُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ)).

كتاب كى حفاظت كى سارى د مددارى خودصاحب كتاب نے لے ركى ہے۔

﴿ إِنَّا نَحُن نَزُّ لِنَا الرِّبِكُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞ ﴿ (الجر: ٩)

"كريم نے بى كتاب ونازل كيا ہے اور ہم بى اس كى حفاظت كريں گے۔" اس کے جھالی تدبیریں کرنی ضروری میں کہ قیامت تک کے لئے اس کی حفاظت و صائت کومکن بنایا جاسکے جنانجہ اللہ تعالی نے حفاظت قرآن کے ایسے انو کھے اور اچھونے انتظامات کئے،جس سے اس کے ضاع کا خطرہ جاتار ہا، لیکن چونکہ قرآن کریم بیک وفت توراة كى طرح نازل بيس مواء بلكة تعور التعور اضرورت وحالات كيش نظر مخلف مقامات يرنازل مواءاس كے ابترائے زول كے دفت اس كى حفاظت كا يورامدار حافظ برتھاءاور قرآن كريم كوانتياز حاصل يے كمان كى حفاظت كتابت اورتحريرى انداز سے زيادہ حفاظ كرام كييون ميكراني كي\_

چانچه مديث قدى ہے:

((إِنِّي مُنَرِّلُ عَلَيْكَ كِتَابًالَا يَغُسِلُهُ الْبَاءِ))

"مين آب برايي كتاب نازل كرف والا مول عصم ياني نبيل دهو سك كا-" غالباً ين وجهى كه جب قرآن كريم نازل موتاتواً ب مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُم عِلْدى جلدى يزمن كَلَّ

## Marfat.com

وَشُن كَرِيم كَنَ آيَات كُواَ بِ كَوْبَان شَيْن كُرائ ديخ كاوعده فرماليا، تب جاكرا بِكو قران كريم كَن آيات كوا ب كون الله عن كرائ ديخ كاوعده فرماليا، تب جاكرا بيكو طمانيت قلب حاصل بهوا كراب بهول جان كاكونى خطره نهيل، چنانچهام بخارى واليكيان كاكونى خطره نهيل، چنانچهام بخارى واليكيان كاكونى خطره نهيل، چنانچهام بخارى واليكيان كاكون خطرت معيد بن جبير خافئ ساكريم هولا كاكون به واليك كالمان كاكون به واليك كالمان كال

"حضرت ابن عباس نافی فر ماتے ہیں کہ جب آپ منافی فر آیات قرآنی کا خصرت ابن عباس نافی فر استے ہیں کہ جب آپ منافی فر آپ آیات قرآنی کا خوف سے کہ "وی کا خوف سے کہ "وی کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوجائے ، جلدی جلدی حرکت ویے ، تو آپ منافی فراک میں گیا کہ آپ ایسانہ کریں ہماری و مہداری ہے کہ ہم آپ کے سینہ مبارک میں اسے محفوظ کر دیں۔"

مافظ ابن جرعسقلانی وایته اس مدیث کانشری کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں:

((وَ ہَیْنَ فِیْ رَوَایَةِ اِسْرَ ایْدُلَ أَنَّ ذَالِك كَانَ خَشْیَة أَنْ یَّنْسَاعُ)). 
(او ہین فِیْ رَوایت میں یہ وضاحت ہے کہ آ ب كا ایسا کرنا بھولنے كے خوف سے قا۔"

الى طرح امام ابوحاتم والتيلائية فقل كياب كراب مُثَالِينَا ما وكرف كى غرض سابى وبال كوجلدى جلدى حركت وسية منطقة المراب مثل التينام ما يا كيا:

"إِنَّاسَنَحْفِظُهُ عَلَيْكَ"

غرض کہ اس طرح سرکار دو جہاں مُٹائین کا قلب اطبر قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ مخبینہ بن کمیا، جس میں ادنی فلطی یا ترمیم و تبدیلی اور تغیر کا امکان بیس تھا، پھر آ پ ملی نیاز میں

٠٠٠ بخارى٧/٣٣/٢ ١٠٠ قتح البارى ٨٨٢/٨، كتاب التفسير

مزیدا حتیاط برتے ہوئے ہرسال حضرت جرئیل علایہ کے ساتھ دور کیا کرتے، اور جس سال آپ منافظیم اینے رفیق اعلی اور پروردگار سے جاسلے اس سال تو آپ منافظیم نے دو مرتبہ حضرت جبرئیل علایہ کے ساتھ دور کیا۔

پھر آپ مظافیر اسلامی بادرام الفاقی بادرام الفی بادر معانی و مفاجیم کی بی تعلیم بیس دی بلکه انہیں قرآن کریم کے الفاظ بھی باد کرائے ، اوراس سلسلہ میں جی ایرام الفی بادر غیب دی اوراس سلسلہ میں جی ایرام الفی بادر غیب دی اور طرح سے حفظ قرآن پر ابھارا، چنانچ امام تر ندی ، امام داؤد وغیر ، نقل کرتے ہیں کہ آپ منافی کے ارشاد فر ما یا کہ قادی قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھے جاؤ اور چرہے جاؤ اور چرہے جاؤ تھاری آئے خری آئید پڑھو گے۔ ﴿

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرُآنَ وَعَلَّمُ )).

"كرتم من في التي بمترض وه ب جوفر آن سيمة ااورسكما تاب."

غرض که بی وه عوامل واسباب اور دوائی و محرکات منے جس نے تھوڑ ہے بی عرصه میں حفاظ کرام کی اتنی بڑی تعداد پیدا کر دی کہ آپ منافظ کے ایم میں اوقات صرف ایک قبیلے میں سترستر قراء کو قرام ن تعلیم کے لئے بھیجا، چنانچ صرف بیر معونه کے موقعہ پرستر قراء معابہ کی شہادت کا ذکر روایات میں ماتا ہے۔ ® پھر آئے تحضرت منافظ کے بعد عہد صدیق معابہ کی شہادت کا ذکر روایات میں ماتا ہے۔ ® پھر آئے تحضرت منافظ کے بعد عہد صدیق میں شادت کا قریب آئی ہی بڑی تعداد جنگ بیامہ میں شہید ہوئی ، جو ہارہ ہجری میں مسیلہ کذاب سے ہوئی تھی۔ ® اور بعض حضرات نے شہداء کی تعداد یائے سو بیان کی میں مسیلہ کذاب سے ہوئی تھی۔ ® اور بعض حضرات نے شہداء کی تعداد یائے سو بیان کی

<sup>(</sup>۱) و یکے: بخاری ۷۶۸/۲ باب کان جبر ایل یعرض القرآن علی النبی ، عن ابی هریرة . مسلم ۲۵۵۲ داود ۲۵۱۷

٤ ريسي: ابوداؤد ١٤٦٤، ترمذي حديث ٢٩١٤، ابن ماجة حديث ٢٧٨٠

۵ بخاری حدیث ۸۲۰۵-۵۰۲۷ ، ابوداؤد حدیث ۱۲۵۲ ، ترمذی حدیث ۲۹۰۷

بخاری ۲/۱/۲۵، عن انس بن مالک بات غزوة الرجیع و رعل و ذکوان بو بیر معونه

<sup>(</sup>الله عنامل العرفان ۱/۵۰۲، الانعان ۱/۷۲/۱ مندر الانعان ۱/۷۲/۱ مندر الانعان ۱/۷۲/۱ مندر الانعان ۱/۷۲/۱

(( وَ أَنْهَا كُابَعْضُهُمْ إِلَى خَمْسِوا تُهِ )).

اورایک روایت کے مطابق جنگ بیامہ کے موقع پر سات سوقراء صحابہ شہید ہوئے تھے۔ \*
ان کے علاوہ ایسے صحابہ کرام ن گائی تو بے شار ہیں جنہوں نے قرآن کے متفرق جھے یاد کر
ان کے علاوہ ایسے حفاظ صحابہ جن کا تذکرہ بحیثیت حافظ قرآن نہیں ملتا کی بھی ایک بڑی تعداد
اللہ لیے تھے، یا ایسے حفاظ صحابہ جن کا تذکرہ بحیثیت حافظ قرآن نہیں ملتا کی بھی ایک بڑی تعداد
موجود تھی:

((وَ أَمَّا مَنْ جَمَعَهُ مِنْهُ مِنْ مَوَ لَمْ يَتَّصِلُ بِنَا فَكَثِيْرٌ)). ((وَ أَمَّا مَنْ جَمَعَهُ مِنْهُ مِنْ مَوَ لَمُ يَتَّصِلُ بِنَا فَكَثِيرُ)). (اوَ أَمَّا مَنْ جَمَعَهُ مِنْهُ مِنْ وَ لَمُ يَتَّصِلُ بِنَا فَكَ بِيَا وَى طَرِيقِهُ بِهِى اختيار كيا كيا، ليكن بخرض كه ابتداء على المعالم بين المعا

عبد نبوی میں کتابت قرآن ای

وَكُورُنُ اوّل مِنْ اوّل مِنْ قُر آيِنِ كَى هَا طَت كَا اصل مدار عافظ پرها، كين اليه عُون اور مضبوط دلاك وشواله موجود بين بَجْن هـ معلوم بوتا به كما ب من الله الله عنائية ألم في المي معلوم بوتا به كما بت ولى الله عنائية فرمات بين:

(( إِنِّى قَاعِلُ إِلَى جَنْبِ النَّبِي وَ الله يَوْمًا إِذَا وُحِي اللّهِ قَالَ: وَ غَشِيتُهُ السّكِينَةُ وَ وَقَعَ فَعِلُهُ عَلَى فَعِنِينَ، حِيْنَ غَشِيتُهُ السّكِينَةُ ، قَالَ الله الله كَنْهُ وَ وَقَعَ فَعِلُهُ عَلَى فَعِنِينَ، حِيْنَ غَشِيتُهُ السّكِينَةُ ، قَالَ الله وَيُنْ فَلَا وَالله مَا وَجَدَّتُ شَيْمًا قَتُطُ اللّهَ عَلَى مَعْفِينِ وَسُولِ اللّه وَيَعْفَى مَنْهُ فَقَالَ : "أَكُتُب عَانَوْيُنُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الل

<sup>()</sup> مناهل العرفان ٢٠٥/١ () عمدة القارى ٢٠١٠ - ١٦

<sup>(</sup>۵) البرهان في علوم القرآن ۱/۲٤۲/۱.

<sup>@</sup> مسنداحمد۵/۲۲۱، حدیث نمبر ۲۱۲۵٤

زید براتی فرائے بین کوان پر سکینه طاری ہوئی، اورجی وقت سکینه طاری ہوئی،
ان کی ران میری ران پر پڑگئ، حضرت زید اللہ تا اللہ کا بیان ہے کہ بخدا میں نے
رسول الله مَنَّالَیْکُم کی ران سے وزنی کوئی چیز کھی محسوس نہ کی، پھران سے
ریکیفیت وُورکروئی گئ، پھرا کے مُنَّالِیْکُم نے فرما یا کھو! اے زید بڑا تھے بیا نے میں
نے مؤنڈ ھے کی ہڑی لی۔ پھرا کے منالیقی کے فرما یا ﴿ لَا یَسْتَوی الْقُعِدُ وَن ﴾
یوری آئیت ﴿ اَجْدُرا عَظِیما ﴾ کا جنائی جنائی میں نے اس آیت کومونڈ ھے کی
ایک ہڑی میں لکھا۔ "

بین معلوم ہوتا ہے کہ عدید بیث اور اس طرح کی دوسری احادیث جوتے اور صرح بین سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں "کتابت وی "کا کمل انظام تھا، چنانچہ ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت زید منافی بی سے ان الفاظ بین مروی ہے:

((بَیْنَاعِنْدَرُسُوْلِ اللهِ ﷺ نُوَلِفُ الْقُرُآنَ مِنَ الرِّقَاعِ)). <sup>©</sup> "که هم رسول الله مَنْ النِّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِلَى كَبِرْ مِنْ مِنْ النِّمِ اللهِ مَنْ النِف كر رَبِّ مِنْ مِنْ اللهِ مَنْ النِّهِ مِنْ النِّهِ مِنْ النِّهِ اللهِ مِنْ النِّهِ النِّهِ اللهِ مِنْ النِف كر

غيد رسالت كے بغد جب بين الويكر صديق بن الله عليم قرآن كا اراده فرما يا تو آپ بل ما الله وركيا كرآپ بي ما الله والله وال

٠١٥٩٦ حديث دير ٢٣٦/٥

<sup>@</sup> مسالحسن ۱۳۱۱/معالمان ۱۳۱۲

سيده عائشه صديقه رفي تنتي فرماتي بين كه: "ايك مرتبه آب پروى نازل هوئى" تو آب مَنَّ النَّيْدِ مِمَ النَّهِ النَّ في سيدنا حضرت عثمان في وفي الني سيفر ما يا: اے عثمان لکھے!

((أُكْتُبُ عُتَيْمٌ)). \*\*

غرض کے عہدر سالت میں آئی آئی کے متعدد نسخ موجود تھے، گودہ یکجا کا بی شکل میں موجود نہ تھے، ان میں ایک نسخہ تو وہ بھی تھا جو آپ ما گالی این نگرانی میں لکھوایا تھا، اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام تی آئی نے بھی اپنی یا دواشت کے لئے قرآن کر یم کی آیات اپنے پاس لکھ رکھی تھیں۔ اور بیسلسلہ اسلام کے بالکل ابتدائی وور سے جاری تھا، جس کی شہاوت اس بات سے ملتی ہے کہ حضرت عمر وزائی کی بہن حضرت فاطمہ وزائی اور بہنوئی حضرت میں وزید وزائی کے اسلام لانے کی خبر جب حضرت عمر وزائی کو موئی، اور مضرت عمر وزائی خصہ سے بھر ہے ہوئے اپنی بہن کے گھر چہنچ تو ان کے سامنے ایک صحیفہ حضرت عمر وزائی نامیں بڑھا مقا، جس میں سورہ اللہ کی آیات کھی ہوئی تھیں، اور حضرت خباب بن ارت وزائی آئی انہیں پڑھا در ہے۔ شخص جس کو پڑھ کے دھرت عمر وزائی آئی انہیں پڑھا در ہے۔ شخص جس کو پڑھ کے دھرت عمر وزائی میں اور حضرت خباب بن ارت وزائی آئیں انہیں پڑھا در ہے۔ شخص جس کو پڑھ کے دھرت عمر وزائی میں اور حضرت خباب بن ارت وزائی آئی انہیں پڑھا در ہے۔ شخص جس کو پڑھ کے دھرت عمر وزائی میں مورہ کے۔ ش

اس کےعلاوہ متعددروا یات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام مٹی کُنٹی نے انفرادی طور پر اسٹے یا سے بیاس قرآن کریم کے ممل یا نامکمل شنے رکھ لیے ہتھے، مثلاً امام بخاری دائی نے حضرت عبداللہ بن عمر بنائی سے بیروا برت نقل کی ہے:

إِنَّ دَسُوْلَ اللهِ وَيَظِيَّهُ عَلَى أَن يُسَافَرَ بِالْقُرُ آنِ إِلَى أَدُّضِ الْعَدُوقِ). (اللهُ مَا اللهُ الله

الروائدللهيشمي ٩٩/٩ ، حديث نمبر ١٤٥٢٦ ، باب كتابة الوحي

۵۸-۵۹/۹ مجمع الزوائد ۵۸-۵۹/۹ محدیث ۱٤٤١۳ دارقطنی ۱۲۹/۱، حدیث ٤٣٥، عن انس بن
 مالک باب نهی المحدث عن مس القرآن

<sup>■</sup> بخارى١/١٤٠، باب كراهية السفر بالمصاحف الى ارض العدو، كتاب الجهاد

دو ہرار درجہ ہے

((قِرَأَةُ الرَّجُلِ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ الْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَأَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ الْفُصْحَفِ تُصَاعَفُ عَلَى ذَالِكَ الْمُصْحَفِ الْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَأَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُصَاعَفُ عَلَى ذَالِكَ الْفَيْ دَرَجَةٍ )).

ان روایتون نے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مگالی کے اپنے عہد اور زمانے میں کتابت قرآن کا مکمل اہتمام فرمایا، کیونکہ اگر اس زمانے میں قرآن کریم کے لکھے ہوئے نیخ موجود نہ ہوتے تو یہ فرمانا کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے میں زیادہ تواب ہے یا اسے دشمن کے علاقہ میں آویہ ممانعت کیا معنی رکھتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک صورت میں تویہ ممانعت مالاقہ میں سے جانے کی ممانعت کیا معنی رکھتی ہوئے بالکل ہے وجہ ہوجاتی ہے، غالباً قرآن کریم کی کتابت میں انتہائی اہتمام اور بڑی ہی احتیاط بی کی وجہ سے آپ مظافر این ایک احتیاط میں کی وجہ سے آپ مظافر این ایک کھا کرواور جس نے اس کے علاوہ بچھ کھا ہے تو اسے مطافر من کے اندیشر سے بچیاجا سکے۔ ©

غرض که قرآن کریم کی تدوین و کتابت کا دورا وّل اور پہلا مرحله عهد نبوی علاقیالهای میں انجام دیا جا چکا تھا، گو که کتابی شکل میں قرآن کریم اب تک مرتب نه ہوسکا تھا، بعد کو عہد صدیقی چرعبدعثانی میں ہوا۔

اشياء كمابت

جس زمانے میں آپ منافظہ کی بعثت ہوئی، اور قرآن کریم کانزول شروع ہوا، وہ اتنا ترقی یافتہ زمانہ بیس تھا، خاص کرجزیرہ العرب بہت پچھڑا ہوا علاقہ تھا، جہاں لکھنے پڑھنے کی عصری مہولیات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، نہ کاغذی بہتات تھی اور نہ ہی پریس کا تصور، لیکن کاغذیا یا ضرور جاتا تھا اس لئے قرآن کریم کے بعض جھے کاغذ پر بھی لکھے گئے، لیکن اکٹر و بیشتر قرآئی آیات بتھر کی سلول، چمڑے کے پارچوں، تھجور کی شاخوں، بائس کے

٠٦٥/٧ مجمع الزوائد ١٦٥/٧

۵ مستدر کاللحاکم رقم الحدیث ۲۲۷

عکروں، کیڑے کے چھتروں اور جانوروں کی ہڑیوں پر کھی گئے تھیں۔

غرض کہ آنحضرت مُنَّالِیَّا کے عہد مبارک میں ہی وہ اشیاء تھیں جو کتابت قرآن کے کام میں لائی جاتی تھیں۔

تدوين قرآن عبد صديقي ميں ؟

عہدرسالت مُنَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الداس كَ اللّٰهِ الداس كَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

واقعه يمامه اور حصرت عمر منافقة كالكرا

آ فناب نبوت کے غروب ہونے کے بعد جب ارتداد کی آگ بھڑ کی ہمسیلمہ کذاب نبوت کا دعولی کیا اور تمامہ کا اندو ہا ک واقعہ پیش آیا ،جس میں تفاظ اور قراء کی ایک بیٹری تیا ،جس میں تفاظ اور قراء کی ایک بری جماعت نے دادشجاعت دینے کے بعد جام شہادت نوش فر مایا ،جن کی تعداد سریا باتی سویا بعض روایات کے مطابق سات سوتھی۔ ®اس وفت سیدنا عمر بن خطاب ہوائی کو بید کر

<sup>(</sup>آ) در کیمے: مسئدا حمد ۲٤٤/٥، حدیث نمبر ۲۱٦٥٤، نیز ص ۲۳۳، حدیث نمبر ۲۱۵۹٦، فقد مسئدا حمد ۱۲/۵۹۵، حدیث نمبر ۲۱۵۹۱، فقد الملاق، عمدة القاری ۲۰/۲۰، مجمع الزوائد باب عرض الکتاب بعد الملاق، عمدة القاری ۲۰/۲۰، مناهل العرفان ۲۰۵/۱.

٤ ديك مناهل الغرقان ١٠٥/١، عمدة القارى ١٠/٧٠-١١

دائن گیر ہوئی کہ حفاظ ای طرح شہید ہوئے رہے تو عجب نہیں قرآن کریم محفوظ ندرہ سکے، چنانچہ آب نظافی کہ حفوظ ندرہ سکے، چنانچہ آب نظافی نے ابنی اس فکر کو حضرت ابو بکر صدیق مظافیہ کے سامنے بیان فرما یا اور جمع قرآن کا مطالبہ کیا کہ اب قرآن کریم کے منتشر اور متفرق حصوں کو کتا بی شکل میں جمع کروا و یا جائے ، تاکہ قرآن کریم ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوجائے۔

حفرت الوبكر و التي كوترة دمواكه وه اليها كام كيي كرسكتے بيں؟ جس كواللہ كے رسول اللہ مثالث اللہ على اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبد من بيس كيا، كيكن حضرت عمر والتي كا بار بار اصر ارا ور مراجعت كى وجہ سكا ليكن عضرت عمر والتي كا بار بار اصر ارا ور مراجعت كى وجہ سے بعد كو حضرت صد التي اكبر والتي كوشر من صدر ہو گيا، اور آب والتي اس كار عظيم كے لئے تيارہ و گئے۔ چنا نبي حضرت الو بكر صد ابق والتي و دار شاوفر ماتے ہيں :

((قُلْتُ لِعُبَرُ، كَيْفَ تَغُعَلُ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ قَالَ عُبَرُ؛ هِذَا وَاللهُ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ عُبُرُ يُوَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَنْدِي لِنَالِكِ وَ رَأَيْتُ فِي ذَالِكِ الَّذِي رَأَى عُبَرُ)).

" میں نے عمر ونا تو ہے کہا تم ایسا کام کیے کرنا چاہتے ہوجس کو اللہ کے رسول مالیٹی نے بین کیا، جغراس میں خیر ہی خیر ہے، چنانچہ ملکیٹی نے بین کیا، بخدا اس میں خیر ہی خیر ہے، چنانچہ عمر والتو برابر مجھ سے دجوع کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کام کے لئے براسینہ کھول دیا (میراشرے میروفر مادیا) اور میں نے بھی وہ مسلحت سمجھ لی جو حضرت عمر ونانیو نے بھی تھی۔ سمجھ لی جو حضرت عمر ونانیو نے بھی تھی۔ سمجھ لی جو حضرت عمر ونانیو نے بھی تھی۔

غرض کے جفرت عمر وٹاٹو کے بار باررجوئ کرنے ہے آپ کا بہتر ڈودوور ہو گیا کہ وہ ایسا کا م کیسے کریں جسے آپ کا تر وداور ایسا کا م کیسے کریں جسے آپ علاق اللہ بھا تھا، مگر غورطلب امریہ ہے کہ آپ کا تر وداور کیس ویٹین جی ہے جانبیں بھا بلکہ بجاتھا، کیونکہ بہلی امتوں نے کتاب اللہ بیس تبذیلی وتحریف کی ایس ویٹین جی ایسا وراخراع و کی جی متبدیلی و تجریف اوراخراع و کا جند ن جائے۔

٠٠٥/١٥٤٥/٢٤ ويحي مستندا حمد ١٢٤١٥، حديث نمبر ٢١٦٢٤، مناهل العرفان١١٥٥١

<sup>(</sup>۵) بخاری۲/۸۱۱، نزر کیک، بنامل العرفان۱/۱۱۱

يَخَافُ أَنْ يَجُرُّهُ التَّجُويُ لُو النَّابِي التَّبُويُ لِي الْوَيْسُوقُهُ الْإِنْشَاءُ وَالْإِقْرَرَاعَ). (\* يَخَافُ أَنْ يَجُرُّ لُا التَّبُويُ لِي التَّبُويُ لِي اللَّهُ الْمَاءُ وَالْمُورِ مَا حَفرت البو بكر رَبِي اللَّهُ عَلَي اللهِ اللهُ الله

تدوين قرآن اور حصرت زيدين ثابت ونافية كاكارنامه

۱۱۲ جری کے اندوہ تاک واقعہ کے بعد جب سیدنا حضرت عمر بن خطاب وہا تئو کو قرآن کریم کے ضیاع کی فکر دامن گیر ہوئی اور آپ وٹائٹو سلسل حضرت ابو بکر وٹائٹو سے رہوئ کر رہے کرتے رہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے سیدنا ابو بکر صدیق وٹائٹو کا شرح صدر فرمادیا اور وہ بھی جمح قرآن کے لئے تیار ہو گئے تو اس عظیم الشان کا رہائے کی انجام وہی کے لئے امت کے دوافضل ترین اور دُور رس نگاہ کے حال بزرگوں کی نگاہ انتخاب حضرت زید بن امت کے دوافضل ترین اور دُور رس نگاہ کے حال بزرگوں کی نگاہ انتخاب حضرت زید بن ثابت وٹائٹو پر بڑی ، جنہیں بارگاہ رسالت ہی ہیں" کتابت وہی کی سرفر ازی حاصل ہو چکی ثابت وٹائٹو کی مرفر ازی حاصل ہو چکی گئی ، لیکن جمع قرآن ایک ایسا کام تھا جس سے عہد رسالت تا آشا تھا ، اس لئے آپ وٹائٹو کے دل میں بھی وہی تر د داور خلجان پیدا ہوا جو حضرت ابو بکر وٹائٹو کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کے دل میں بھی وہی تر د داور خلجان پیدا ہوا جو حضرت ابو بکر وٹائٹو کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ چنا نجی آپ خود فرماتے ہیں:

٠٥/١مناهل العرقان ١٠٥/١

<sup>(</sup>۱۷٦/۲۵) بخاری ۲۷٦/۲، کتاب التفسیر باب قوله لقد جا، کم. تیزد کھے: بخاری حدیث نیمر ۷٤۵/۲،٤٩٨٦، باب جمع القرآن

یقینا "جی قرآن کا کارنامہ حضرت زید بن ثابت وہاتی کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ اگر آ ہے کا زندگی کے دوسر سے کا سن و کمالات اور روش باب سے یکسر صرف نظر بھی کر لیا جائے تو صرف بہی ایک کارنامہ اتنا بڑا ہے کہ ساری است تا قیامت ان کے احسان کا شکر بیا اوا نہیں کرسکتی ، ان شاء اللہ آ سندہ صفحات برآ ہے کی زندگی کے روش اور تا بندہ نفوش تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ ذکر کئے جا میں گے ، تا ہم یہاں بید ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جمع قرآن سے سلسلے میں آ ہے تا ہم یہاں بید ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جمع قرآن سے سلسلے میں آ ہے تناہ کی افریا تھا ؟

العاظريقة إ

ان موقع پر بید بات الجمی طرح ذہن نظین کر لین چاہیے کہ سیدنا حضرت زید بن نابت والتی نے خود حافظ قرآن ہوئے کے باوجود صرف اپنے حفظ اور یا دُواشت پر بھرور یہ میں کیا، حالانکہ اگر دہ چاہتے تو پوراقرآن ابنی یا دداشت ہے لکھ سکتے تھے یاا پے زیائے میں موجود خفاظ قرآن (جو کرمینیکرون کی تغداد میں تھے) کی ایک جماعت بنا کرمجی قرام ن

## Marfat.com

کھا جاسکتا تھا، نیز قرآن کریم کے جو ننخ عہدرسالت ہیں موجود تھان ہے جی نقل کیا جاسکتا تھا، لیکن حضرت زید بن ثابت ڈٹاٹنو نے مکمل احتیاط کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے صرف کسی ایک طریقہ پرجمع قرآن نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے ان تمام ذرائع ہے بیک وقت کام لیا اوراس وقت تک کوئی آیت قرآن ہیں نہیں کھتے تھے جب تک اس کے متواتر ہونے پر تحریر کی اور زبانی شہادتیں نہیں حاصل کر لیتے تھے۔ چنا نچہ حافظ این تجر پر الی کے بین:

((وَ کَانَ لَا یَکُمُتُونِی مِی مَحَور وَ جُدَانِهِ مَکُتُوبًا حَتَّی یَشْهَدَ بِهِ مَن اللّٰ اللّٰ کَانَ لَا یَکُمُتُونِی بِهُ جَرَّدِ وِ جُدَانِهِ مَکُتُوبًا حَتَّی یَشْهَدَ بِهِ مَن اللّٰ اللّٰ

"اور حضرت زید بن ثابت و النور کسی سے کوئی آیت قرآئی اس وقت تک نہیں لیتے ہے جب تک کہاس پر دوآ دمیوں کی گوائی ندلے لیتے ،اور بیال بات پر دال ہے کہ وہ کوئی کھی ہوئی آیت اس وقت تک نہیں لیتے ہے جب تک اس پر وہ خض گوائی ندرے دیتا جس نے آپ می گانا کی اس کی کہا گھا ہے۔"

غرض کہ سیدنازید بن ثابت بنائی انتہائی مختاط طریقہ سے قرآن کریم کے جمع کا کام کیا کرتے تھے اور ہرمکن احتیاطی تدبیر اپناتے تھے، چنانچہ جمع قرآن میں وہ ندکورہ طریقہ کے علاوہ مندر جہ ذلیل طریقوں سے تقدیق وتوثیق قرمایا کرتے تھے۔

D سب سے پہلے این یادواشت سے توثیق فرماتے تھے۔

صحیح ترین روایتول سے تابت ہے کہ حضرت ابو بکر بڑا تھے نے جعرت عمر بڑا تھے کو حضرت ابو بکر بڑا تھے ، اور جب کوئی شخص کوئی آیت زید بڑا تھے ، اور جب کوئی شخص کوئی آیت قرآنی لیے کرآتا تا توبید ونول ہی حضرات مشتر کہ طور پراس سے وصول فرماتے ہے :

اُن اَبَابُکْدِ قَالَ لِحُهَدَ وَلِنَدُينٍ اُقْحُلَا عَلَى بَابِ الْبَسْجِي فَمَنَ جَاءً كُمَا فَمُنَ اَبَابُکْدِ قَالَ لِحُهَدَ وَلِنَدُينٍ اللهِ قَا كُتُبَاكُ ).

وشاهد الله على مَن عَلى مَن كِمَا بِاللهِ قَا كُتُبَاكُ ).

<sup>(</sup>١٤١٦) فتح البارى ١٧/١٠، عسقلاني الجافظ ابن حجر، دار الفكر ١٤١٦

<sup>(2)</sup> فتح البارى١٠/١٠، بحواله ابن ابي داؤد عن طريق هشام بن عروه ورجاله ثقات

لہٰذااک روایت ہے نیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ندصرف میہ کہ حضرت زید مظافرہ بلکہ حضرت زید مظافرہ بلکہ حضرت مرائدہ کا معنوب کے معام مطابقہ کی تعلیم مطابقہ کی معام مطابقہ کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی کرد کرد کی تعل

(۳) بھران کھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں سے موازندادر مقابلہ کیا جاتا جومختلف صحابہ کرام وی النائے نے تیار کئے ہوئے تھے:

(( إِنَّمَا طَلَبَ الْقُرُآنَ مُتَفَرِّقًا لِيُعَارِضَ بِالْهُجُتَبِعِ عِنْدَ مَنْ بَقِيَ مِثَنَّ الْمُحَتَبِعِ عِنْدَ مَنْ بَقِي مِثَنَّ الْمُحَتَبِعِ عِنْدَ مَنْ بَقِي مِثَنَّ الْمُحَتَّ الْقُرُآنَ لِيَشْتَرِكَ الْجَبِيعُ فِي عِلْمِ مَا جُمَعَ )). \* \* عَمَ الْفُرُآنَ لِيَشْتَرِكَ الْجَبِيعُ فِي عِلْمِ مَا جُمَعَ )). \* \* عَمَ الْفُرُآنَ لِيَشْتَرِكَ الْجَبِيعُ فِي عِلْمِ مَا جُمَعَ )).

حفرت امام ابوشامہ فٹاٹو کہتے ہیں کہ اس طریق کار کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتابت میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کو محوظ رکھا جائے اور صرف حافظہ پر اکتفا کرنے کی بحائے بعینہان آیات سے نقل کیاجائے جوخود آپ منابات کا سے کہا ہے کہ مانے کھی ہوں۔ ﴿
بجائے بعینہان آیات سے نقل کیاجائے جوخود آپ منابات کی مانے کھی گئی ہوں۔ ﴿
مَرْضَ کہ بدا کا برصحابہ 'کتابت قرآنی 'میں وہ کمال واحتیاط کمح ظرر کھتے ہے جس سے

زیادہ احتیاط تصور میں بھی نہیں لائی جاسکتی ہے، اللہ تعالی ساری المت کی طرف سے انہیں جزائے خیرعطافر مائے۔ آمین

تدوين مديقي كاخصوصيات

بہر خال جفرت زید بن ثابت ناٹی نے بڑی بی اجتیاط کے ساتھ آیا گئے ہوگا کو جمع کر کے ان آیات کو کاغذ کے مجفول پر مرتب شکل بیں تحریر فرمایا۔ © اسلیلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ نیخ بھر ہے یا پارچول پر لکھا گیا تھا، لیک روایت یہ بھی ہے کہ یہ نیخ بھر ہے یا پارچول پر لکھا گیا تھا، لیک علامہ ابن جمر طاثول نے بہلی روایت کو بھی قرار دیا ہے ہو تکہا کی نیخ میں ہر سورہ علیحدہ صحفے ہیں گئی اس کے رہے متعدد محفول پر شمتل تھا (اور بی نسخ ام کہلا تا ہے ، اور اس

البرهان في علوم القرآن ۱٬۲۰۰۱/۱ الذركشي، دار الكتب العلمية بيروت: ۱٬۲۰۸ هـ
 قال ابوشامة: كان غرضهم ان لا يكتب الا من عين ما كتب بين يدى النبي تطارة لا من مجر د الحفظ، الاتقان ۱٬۲۰۷

٠ الاتقان ١٩/١، نيز ديك نيح الباري ١٩/١٠

<sup>﴿۞</sup> بِسَحِ الْبَارِي ١٦٠/١١، الاتقان ١٦٠/١١،

<sup>@</sup> نتح الباري ١٠/ ٢١٧ ، مناهل العرفان ٢٤٧- ٢٤٧

كى خصوصيات سيفين:

ال السنه مين آيات قرآني تو آپ مَنَّالَيْنَا كَي ذكركرده ترتيب بي كےمطابق مرتب تقين، ليكن مورتين مرتب ندهين، برمورت الك الك لكى بونى تلى \_ ①

© ال تسخد مين ساتول حروف جمع تنهے\_®

© بينخه خط جري مين لكها گيا تفار<sup>©</sup>

ال میں صرف دہ آئین درج تھیں جن کی تلاوت منسوخ تہیں ہوئی تھی۔

۞ ال كومرتب كرنے كا مقصد بيرتفا كه ايك باضابطه ترتيب ديا ہوانسخه امت كى اجتماعي تقىدىق كے ساتھ تيار ہوجائے ، اوراس كے ضالع ہونے كا انديشہ تم ہوجائے

إِنَّ جَمْعَ آبِي بَكْرٍ كَانَ لِخَشْيَةِ آنَ يَنُهَبُ مِنَ الْقُرُآنِ شَيْءٌ بِنَهَابِ جُمُلَتِهِ. ٥ اورضرورت پڑنے پراس کی طرف رجوع کیا جائے۔

حضرت ابو برصديق والله كالمعوائ موت يهضي سياني كالمات ميل آب کے پاس رہے، پھر حضرت عمر فاروق والتيء کے پاس رہے اور آپ کی شہادت کے بعد آب والنورك وصيت كے مطابق البيل ام المؤمنين حضرت حفصه والنورا كے ياس منتقل كرديا گیا<sup>©</sup> بعد کومروان بن حکم راتین کے خضرت حفصہ وناشنا سے میہ صحیفے طلب کئے تو آپ نے ويني سيا الكاركرديا ليكن حضرت حفصه منافيناكي وفات كے بعدمروان نے بير صحفے حضرت عبدالله بن عمر منافئ سے لے کراس خوف سے نذرا تش کردیئے کہ بعد کو ہمیں لوگ شک وشبہ میں نہ پڑجا تیں جبکہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا تھا کہ رسم الخط اور ترتیب سور کے لحاظ سے خصرت عثمان بن عفان منافق کے تیار کرائے ہوئے مصاحف کی اتباع لا زم اور ضروری ہے، چنانچہ حافظ ابن جمر رہ الٹیلئے نے مروان بن علم منافقہ کا تول ان الفاظ بیں نقل کیا ہے: ( ( إِنَّمَا فَعَلْتُ هٰذَا لِإِنِّ خَشِينتُ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَرْتَابَ فِي

شَانِ هٰذِيهِ الْمُصْحَفِ مُرْتَابُ).

(2) تاريخ القرآن از عبد الصمد صارم ٤٣ ٠٠٥، ١٥ والرمايل ١٠ / ١٠

17·/16 لاتقال/ ·17 ۵ فتح الباری ۲۷/۱۰

Marfat.com

## جمع قرآن كاليسرامر حلداور مدوين عمانى كيحركات

جب سيرنا حضرت عثمان والثين في مستدخلافت كوزينت بحتى تواس وقت تك اسلام حدود عرب سے نظل كرآ فاق جهال ميں اين كامياني كا پر جم لهرا چكا تھا، اور ايران سےروم تك اسلام كى روشى بيني يكى يمايران كى آكش كده اورروم كىكيسااور بيكول مين اسلام كى آئېت سانى دىن كى كى يونانچە جہال جہال اسلام پېنچا اور دہال كوكول نے اسلام قبول كياتوانبول نے قرآن كريم ان مجاہدين اسلام يا ان تاجروں سے سيكھا اور يرطا عا جن كے صدیقے طفیل البیں ایمان واسلام كى نعمت عظمی حاصل ہوئی تھی ، اور بہلے ہی پڑھ سے بين كه قرآن كريم" سات حروف" مين نازل مواتها ،مختلف صحابه كرام بن النام في النام المعالمية أم سے مختلف قر أتوں كے مطابق سيكھا تھا، چنانچہ ہر صحابی زائش نے اسپے شاكر دوں كو اس قرات کے مطابق قرآن کی تعلیم دی ، اور اس کی تلاوت سکھلائی جس قرات کواس نے آب منافقة اس يرها تها، ادراس طرح بياختلاف قرأت براس جكه بي كياجهان اسلام كي روشی بیکی مشروع شروع میں تو اس کا کوئی نقصان دہ انٹر سامنے نہ آیا، کیونکہ لوگ اس بات سے واقف منے کہ قرآن کریم سات قر اُ تول کے مطابق نازل ہوا ہے، کیلن بعد کو جب اسلام دوردرازمما لک میں پہنچا اور لوگوں میں بیربات بوری طرح مشہور نہ ہوسکی کہ قرآن كريم سات حروف (سات قرأ تول) ميں نازل ہوا ہے تو اب لوگوں ميں جھاڑے بيش آنے لگے۔ بعض مفرات ابن قرات کوئے اور دوسرے کی قرات کوغلط کہنے لگے، حالانکہ ساتوں ی قرانتیں درسنت اور بھے تھیں قرآن کریم کے بازے میں ان جھڑوں کی دجہ سے دوانتها کی خطرناک بات پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا، جہال ایک طرف پیخطرہ تھا کہ لوگ قرا ان کریم کی متواتر قرا تول کوغلط قرار دینے کی سکین علطی کریں ہے۔ دوسر ہے سوائے حضرت زید بن تابت ملائد کے لکھے ہوئے ایک تسخہ کے جومد بینمورہ میں موجودتا، پورسے عالم اسلام میں ایسا کوئی دوسر امعیاری شخص جو دنہ تھا، جو بوری است کے لئے جمت اورديل بن سك اوراختلاف كي صورت بيل امت ال نبخ كي طرف رجوع كرے، اس ك الدروررك صنع من منتخ في وه انفرادي طورير لكه موت منته، ادراس مين ساتول

## Marfat.com

قرات جنع نہیں تھیں کرامت کا سوادِ اعظم اسے قبول کر لیتا۔ اس لئے ان جھڑوں کے تصفیہ کی قابل اعتاد اور یقین سورت بہی تھی کہا ہے معیاری نسخ تیار کئے جائی جس میں ساتوں قرات جنع ہوں، اور انہیں پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا جائے، تا کہ انہیں دیکھ کریے فیصلہ کیا جا سکے کہ کون ہی قرات درست ہے اور کون کی قرات نادرست ہے، یہی وہ عظیم الثان کا رنامہ ہے جو خلافت عثانی میں پایٹ تکیل کو پہنچا اور جس کی وجہ سے پوری امت سیدنا عثمان بڑائے کی مر ہون منت ہے۔ جو العُلا الله عنّا وَ عَنْ بَجِینِ الْمُسْلِمِینَنَ.

اس عظیم کارنامہ کی تفصیل متعدد روایتوں سے معلوم ہوتی ہے، جس کا خلاصہ اور ماحصل بیہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن ممان وہائی آر مینہ اور آذر بائیجان کے محاذیر جہاد میں مشغول ہے، وہاں آپ ہٹائی نے دیکھا کہ لوگ قر آن کریم کی قر اُتوں کے بارے میں اختلاف کررہے ہیں، اس صورت حال نے انہیں پریٹان کردیا۔

((فَأَفُزَعَ إِخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَأَةِ)).

اور مدینه منوره واپس آتے ہی فوراً حصرت عثمان منافتیز کے پیاس تشریف لے گئے ان سے عرض کیا:

(( يَا آمِيْرَالْمُوْمِدِيْنَ ! اَدُرِكَ النَّاسَ ، قَالَ وَ مَا ذَاكَ؟ قَالَ غَرُوْتُ فَرُجَ ارْمِيْدِيَّةِ فَإِذَا آهُلُ الشَّامِ يَقُرُونَ بِقِرَأَةِ أَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَيَأْتُونَ بِمَا لَمُ الْمُعِدَاقِ وَإِذَا آهُلُ الْعِرَاقِ ، يَقُرُونَ بِقِرَأَةِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُولَا يَسْمَعُ أَهُلُ الْعِرَاقِ ، يَقُرُونَ بِقِرَأَةِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُولَا يَسْمَعُ أَهُلُ الْعِرَاقِ وَإِذَا آهُلُ الْعِرَاقِ ، يَقُرُونَ بِقِرَأَةِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُولِ فَيَاكُونَ بِمَالَمُ مِنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ مَن اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلّهُ اللهُ وَلَا اللهُ الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا

٠ د کھے: بخاری بحواله فتح الباری ١٠/١٠

<sup>(2)</sup> فتح البارى ١٠/١٠

مطابق پڑھتے ہیں جس کوعراقیوں نے ہیں سنا اور اہل عراق کو دیکھا کہ وہ حضرت عبداللدابن مسعود والنو كي قرات يرير صف بين جسا الل شام يربيل سناءاوراس كينيجه مل ايك دوس كوكافرقر ارد يرب بيل حضرت عثمان من في كوال خطرے كا احسال خود مجمى بہلے ہى ہو چكا تھا، كيونكه آپ منافعة كوبياطلاع ملى كم خود مدينه طيبه ميل ايك معلم اييخ شاكردول كوايك قرات كے مطابق يرها تا بافردوسرااساد استطالب علمول كودوسرى قرات كمطابق يرها تاب،اس طرح مختلف اساتذہ کے شا گردول کی جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو ان میں اختلاف ببيرا ، وخاتا ، اور بھی تو بيراختلاف اسا تذہ تک بھی جاتا اور وہ بھی ايک دوسر \_ کی قر اَتْ كُوغْلِط بِتْلَاتِ اُورا بِكِ دُوسِرِ بِي كَاتَكْفِيرَكِ تِي يَعِرِجِبِ حَفِرت حَدْ يَفِهِ بن يمان مِنالِين نے اس خطرے کو محسول کرتے ہوئے اس طرف توجہ میڈول کرائی تو حضرت عثمان مالین نے جلیل القدر صحابہ کرام تفاقیم کوجمع فرما کران سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا کہ " مجھے اطلاع می ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس مسم کی باتیں کہتے ہیں ، كديرى قرات تمهازى قرات سے بہتر ہے، اور بيكفرتك يہنجانے والى بات ے، البدا آب اولوں کا ال بارے میں کیارا ہے ہے؟"

محابہ نتائی نے لاجھا کہ آپ نے اس بارے میں کیا سوجا ہے؟ توحفرت عثان والٹورنے فرمایا کہ میری زائے بیہے کہ بم تمام لوگوں کوایک مصحف پرجع کردیں ، تا کہ کوئی اعتلاف اور افتراق جیس شرآ ہے ، محابہ نے حضرت عثان والٹورکی اس رائے کو بیند فرمایا اور اس کی نائیز کی

چنانج حضرت عثمان والبورنے لوگوں کو تھے کر کے ایک جامع خطبادیا اور فرمایا کہ: "مثم لوگ مدید بیل میزے قریب ہوئے ہو۔ تو دولوگ جوہم سے دور ہیں ان میں اور ایک دوسرے سے احتلاف کرتے ہو، تو دولوگ جوہم سے دور ہیں ان میں پیاختلاف اور کئی زیادہ بخت ہوگا ، للبندا ہم تمام لوگ کی کرفر آن کریم کا ایک ایسا ایکی لیکن تیار کرایں جوست کے لئے ذا جسٹالا فتر اور ہوں

## Marfat.com

ای غرض سے حضرت عثمان بڑا تئو ہے حضرت حفصہ بڑا تین کو سے بیغام بھیجا کہ آپ وصحیفے موجود ہیں، وہ ہمیں عنایت فرما کیں وہ صحیفے موجود ہیں، وہ ہمیں عنایت فرما کیں وہ صحیفے مصاحف بیل نقل کرنے کے بعد آپ کووالی کردیے جا کیں گے، حضرت حفصہ بڑا تینا نے وہ صحیفے حضرت عثمان بڑا تیو کے پاس بھیج دیے، حضرت عثمان بڑا تیو نے پارصحابہ کرام توکا تینا کہ مشتمل ایک ٹیم ترتیب دی، جن میں حضرت زید بن ثابت انصاری بڑا تیو کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زہیر، حضرت سعید بن العاص اور جضرت عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام بڑا تینا کہ قریب نے، اور انہیں تھم فرمایا کہ آپ حضرات حضرت ابو بکر بڑا تیو کے حصیفوں سے نقل کر قریبی میں اور ان حضرات کو ہدایت فرمائی کے متعدد مصاحف تیار کریں، جن میں سورتیں مرتب ہوں، اور ان حضرات کو ہدایت فرمائی کے متعدد مصاحف تیار کریں، جن میں سورتیں مرتب ہوں، اور ان حضرات کو ہدایت فرمائی کہ "اگر تمہارا اور زید بڑا تیو کا قرآن کے کسی حصہ کے بارے میں اختلاف ہوجائے (یعنی کون سالفظ کس طرح کھا جائے) تو اسے تریش کی زبان کے مطابق کھنا کیونکہ قرآن کریم کون سالفظ کس طرح کھا جائے) تو اسے تریش کی زبان کے مطابق کھنا کیونکہ قرآن کریم کون سالفظ کس طرح کھا جائے گ

-01

مصحف عثاني كي خصوصيات والتيازات

حضرت ابوبکر بنائی کے زمانہ میں جونسخہ تیار ہوا تھا اس میں سورتیں مرتب نہیں تھیں،
 بلکہ ہرسورت الگ الگ کھی ہو گی تھی ، مصحف عثانی میں تمام سورتوں کوتر تیب کے ساتھ ایک مصحف میں لکھا میں۔
 بیک مصحف میں لکھا میں۔
 بیک مصحف میں لکھا میں۔
 سیک مصحف میں لکھا میں۔
 سیک مصحف میں لکھا میں۔
 سیک مصحف میں لکھا میں۔

۵ بخاری۲/۲۶۷

<sup>(</sup>۱) میمل تفصیل فتح الباری ۱۰/۲۶-۲۰، اور الاتقان فی علوم القرآن ۱۹۹/۱-۱۹۷ سے افوذ ہے۔

(۱) فتح الباری ۲۲/۱۰، نیز و کھے: مستدر ک للحاکم ۲۲۹/۲

(۱) ال مصحف میں قرآن کریم کی آیات ال طرح لکھی گئیں کدر سم الخط میں تمام متواز قرائیس ساجا ئیں، اس لئے نہ تواس پر نقطے لگائے گئے اور نہ بی حرکات (زبر، زیر، پیش) تا کہ اسے تمام بی متواتر قراً تول کے مطابق پڑھا جا سکے، مثلاً "سسر ھا" لکھا گیا تا کہ اسے "نَنْشُرُ ھَا" اور "نُنْشِرُ ھَا" دونوں بی طرح سے پڑھا جا سکے، کیونکہ بیددونوں بی قرائیس درست اور تواتر سے ثابت ہیں۔ (1)

عضرت عثمان ونائتی نے جن حضرات کوائی صحف کی تیاری پر مامور کیا تھا، انہوں نے بنیادی طور پر توان صحفوں کو ہی سامنے رکھا جو حضرت ابو بکر صدیق ونائی کے خانہ میں تیار کئے گئے متھے، اور مزید احتیاط کے لئے وہی طریق کاراختیار کیا جو حضرت صدیق ونائی کے نے مناز کیا تھا۔ ان حضرات نے قرآن کریم کی وہ متفرق ونائی کے زمانے میں اختیار کیا تھا۔ ان حضرات نے قرآن کریم کی وہ متفرق تحریریں جو مختلف صحابہ کرام میں نئی کے پاس تھیں انہیں دوبارہ طلب کیا اور از سرنو مقابلہ کرے یہ نئے تیار کئے، تا ہم اس مرتبہ سورہ احزاب کی آیت

﴿ مِنَ الْنُوَّمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقَوْا مَا عَاهِدُواالله عَلَيْهِ ﴾ (الاحزاب: ٢٣)
عليحده المحلى بمولَى هي مصرف خضرت خزيمه بن ثابت مِنْ في (جن كي تنها گوائي) و بي مَنْ اللهُ فَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ خُود اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ خُود اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ خُود اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

(( فَقَلَّتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِبُنَ نَسَخُنَا الْمُصْحَفُ قَلْ كُنْتُ أَسْمَعُ لَرَبُونَ اللهِ وَالْكَ مِنْ الْأَحْزَابِهَا فَالْتَمَسُنَاهَا فَوَجَلُكَا مَعَ خُزَيْمَةً بُنِ قَابِتٍ رَسُولَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُواللهُ عَلَيْهِ، الْأَنْصَادِيِّ "مِنَ الْمُؤْمِدِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُواللهُ عَلَيْهِ، فَالْحَقْدِي الْمُؤْمِدِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُواللهُ عَلَيْهِ، فَالْحَقْدُ اللهُ عَلَيْهِ، فَالْحَقْدُ اللهُ عَلَيْهِ، فَالْحَقْدُ مِنْ الْمُؤْمِدِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُواللهُ عَلَيْهِ، فَالْحَقْدُ اللهُ عَلَيْهِ، فَالْحَدُونَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ، فَالْحَدُونَ اللهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ، وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

«جن ونت بم في محف كولكها ، ال ونت بم في سوره احزاب كي ايك أيت

<sup>€</sup> مناهل العرفان ١/١٥٤ = ٢٥٢٠

<sup>@</sup> بحاري٧٤٦/٢١، باب جمع القرآن

جے بی منافقید کو پڑھتے ہوئے ساکر تا تھا نہیں پائی پھر ہم نے تلاش کی توبہ آیت الحق من اللہ کا توبہ آیت الحق من اللہ و من اللہ

اس سے بالکل واضح طور پر سے بات بھی جاسکتی ہے کہ بیدا یت حضرت زید ڈواٹنو اور دیگر صحابہ وڑائنو کا کواچی طرح یا دھی ،اور حضرات صحابہ حضور مٹائنو کے سے ، اور حضرات صحابہ حضور مٹائنو کے سے الوراس کا مطلب سے ہرگز نہیں ہے کہ بیدا یت کہیں اور کسی ہو گی نہ تھی کیونکہ حضرت الویکر وٹاٹنو کے زمانے بیں جو صحیفے تیار کئے گئے تھے، ظاہر ہے کہ بیدا بیت ان بیس موجود تھی ، نیز دوسرے صحابہ کرام وٹائنو کے پاس قرآن کریم کے جو انفرادی نسخے تھے ،ان بیس بھی سے آبیت شام تھی ،گئر ہے کہ اس بار بھی ان میں بھی سے آبیت شام تھی ،گئر ہے کہ خوا نفرادی نسخے تھے ،ان میں بھی سے تی سے شام تھی ،گئر ہے کہ وٹاٹنو کے زمانے کی طرح اس بار بھی ان تمام تفرق تو سے دوسرے کیا گئی ہوئی تھیں ۔اس لئے حضرت ترید وٹاٹنو اور ان کے دفقاء کرام نے اس وقت تک کوئی آبیت ان مصاحف میں نہ مثام کئی گئی جب تک انہیں تحریروں میں بھی وہ نہ مل گئی ،گو یا کہ دوسری آبیت تو متحدد صحابہ کرام وٹاٹنو کے پاس تحریری شکل میں ال گئی ،گئی سورہ احز اب کی بیا آبیت تھرت ترید بین ثابت وٹاٹنو کے باس تحریری شکل میں ال گئی ،گئی سورہ احز اب کی بیا آبیت تھرت ترید بین ثابت وٹاٹنو کے باس تحریری کی بیا آبیت تھرت ترید بین ثابت وٹاٹنو کے علادہ کی دوسرے صحابی کے پاس کھی ہوئی دستیاب نہ وٹکی۔

مصحف عماني كي تعدادي

قرآن کریم کامکمل اور معیاری نیخ جو پوری است کی اجهای نقد بین کے ساتھ لکھا گیا، وہ صرف ایک تھا جو حصرت ابو بکر رہائی کے بعد حصرت عمر منائی اور پھر حصرت معلی حف کے حفصہ منائی ناک تھا ہی خصرت زید بن ثابت منائی وغیرہ نے اس مرتب مصحف کی متعدد نقلیں تیار کیں ، لیکن ان مصاحف کی تعداد کیا تھی ؟ اہل علم نے ان مصاحف کی مختلف تعداد ذکری ہے۔ چنا نچہ شہوریہ ہے کہ ان مصاحف کی تعداد یا تی تحقی، آلکہ شہوریہ ہے کہ ان مصاحف کی تعداد یا تی تحقی، آلکہ شہوریہ ہے کہ ان مصاحف کی تعداد یا تی تحقی، آلکہ شہوریہ ہے کہ ان مصاحف کی تعداد یا تی تحقی، آلکہ شہوریہ ہے کہ ان مصاحف کی تعداد یا تی تحقی، آلکہ شہوریہ ہے کہ ان مصاحف کی تعداد یا تی تحقی کی تعداد یا تی تحقی کی تعداد یا تی تعداد یا تی تاریخ کی تعداد یا تھی کہتے ہیں کہ کن سات مصاحف تیار کے کہتے ہیں کہ کن سات مصاحف تیار کے کہتے ہیں کہ کن سات مصاحف تیار کے

٠٠٠ نتيج البارى ٢٤/١٠، ريك الاتقان ١٧١/١

کے تھے، جنہیں حضرت عمّان دائی نے مکہ مثام، بحرین، یمن، بھرہ اور کوفہ بھیجا، جبکہ ایک نسخہ مدینتہ پاک میں اپنے پاس محفوظ فرمالیا۔ چمّانجہ ابن حجر راتشیلائے امام ابن ابی ابوداؤر کے حوالے سے امام ابوحاتم راتشیلہ کاریرارشا دُھل کیا ہے:

((سَمِعْتُ آبَا حَاتِمُ السِّجِسْتَانِيِّ يَقُولُ! كُتِبَتْ سَبُعَهُ مَصَاحِفَ، فَأَرْسَلَ الْمَحَرِيْنِ، وَإِلَى الْبَحْرِيْنِ، وَإِلَى الْبَحْرِيْنِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْنَاقِ وَاحِنَا اللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِي الْلَكُوفَةِ وَحَبْسَ بِالْبَدِينِيْنَةِ وَاحِنَّا)).

مصاحف كوجلاناني

جب قرآن کریم کی ترتیب کاعظیم الشان کام کمل ہو گیا اور ایک سے زائد معیاری نشخ تیار کر لئے گئے، تو حضرت عثمان منافخ نے ان تمام انفراد کی شخوں کو جومتعد دصحابہ کرام فنالیا کے یاس منص نذرا آتش کرنے کا حکم صاور قربایا:

((وَأَمَرَ بِمُنَاسِوَاكُامِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ حَدِينَفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ)). ((وَأَمَرَ بِمُنَاسِوَاكُامِنَ الْفُرْآنِ فِي كُلِّ حَدِينَا فَهِ مُصْحَفِ أَنْ يُحْرَقَ)). ((الله مصاحف كالدوه ديكر مصاحف كوجلات من معظم حكمت اور مصاحف كمال موجا مسلم قرأ تول كاجتماع اور مورتول كى ترتيب كاعتباد سيمتمام مصاحف يكسال موجا ميل اوران مين كوئي احتلاف ما في شدر ہے۔

حضرت عثمان عنی والفتہ کے اس کارنامہ کو پوری تخسین کی نگاہ سے دیکھا اور سراہا گیا، تمام صحابہ کرام مختلفہ نے اس کام بین ان کی تا ئیداور حمایت کی اور کسی نے ان پر نگیر نہیں کی ((لَحْدِیْنَدِیْوْ خَالِکَ مِنْهُمُ مُراَحِیْنَ)). ®

مرف حفرت عبرالله بن مسعود تالفنه کواس معامله بین یجه ناراشکی بو بی تقی الیکن حضرت عثال تالفنه نے دیکام تمام صحابه کرام تکافلا کے مشورہ اوراجماع سے کیا تھا۔ جنانچے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمات ہیں:

((لَا تَقُولُوا فِي عُمَانَ إِلَّا خَبْرًا فَوَاللَّهِ مَا فَعَلَ إِلَّا يُ فَعَلَ فِي الْبَصَاحِفِ

@بخاری/۷۲۱٪ ۵نتحالباری۰۰/۵۲

۵) فتح الباري ۲۵/۱۱ بحواله ابن ابي داؤد ، فيزد يكه الاتفان ۱۷۰/۱۱ البر هان في علوم القرآن ۳۰۳/۱

إِلَّا عَنْ مَلَإِنَا)). \* اللَّهُ عَنْ مَلَإِنَا)). \*

"عثمان ہوں تھا ہے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوانہ کہو کیونکہ انہوں نے مصاحف کے معاملہ میں جو کام کیادہ ہم سب کی موجودگی میں کیا ہے۔"
حضرت عثمان ہوں تھ جو نکہ مصاحف کوجلانے کا تھم صحابہ کرام ہیں گئی ہے عام مشورہ اور اجماع کے بعددیا تھا، غالباً بہی وجہ ہے کہ حضرت علی ہوں تھے تیے تھے" کہ اگریہ کام میرے میں دہوتا تو میں بھی وہی کرتا جوعثمان ہوں تھی ہے کیا۔

"حَتَّى قَالَ عَلِيَّ" لَوْ وُلِيْتُ مَا وُلِّي عُنْمَانُ لِعَمِلْتُ بِالْبَصَاحِفِ مَا عَمِلَ"). ٥

آیات قرآنی کارتیب

یہ ذکر آ چکا ہے کہ قرآن کر بم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ سے آسان

دُنیا پر یکبارگی نازل فر مایا۔ پھر وقتاً فو قتا انسانی ضرورت وحاجت کے پیش نظر قرآن کر یم کی

آیات آ پ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰمُلّٰ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ ا

غرض کرقر آن کریم کی آیات کی ترتیب من جانب الله اور رسول الله منالینی کی آیات کی ترتیب من جانب الله اور رسول الله منالی کی آیات کی ترتیب من جانب الله اور ترتیب آیات " توقیقی " ب، چنانجی امام ترندی و این از منال منالی این منال و کا ترتیب کے ایک طویل روایت نقل کی بے جس میں سیدنا حضرت عثان و کا تیات قرآنی کی ترتیب کے سلسلہ میں رسول الله منالی کی کا فریقت کا روکر تے ہوئے فرماتے ہیں:

((فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيُءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ: ضَعُوا

<sup>()</sup> الاتقان بحواله ابن ابی داؤد ۱۹۹/۱، ریکھے: فتح الباری ۲۵/۱، اخرج ابن ابی داؤد بسند صحیح عن سویدبن غفلة، البرهان ۲۰۲/۱

٤٠٢/١ن ألبرهان في علوم القرآن ٢٠٢/١

هٰؤُلاءِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُنُ كُرُ فِيْهَا كَنَا وَ كَنَا، وَإِذَا نَزَلَتَ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ! ضَعُوا هَٰذِهِ الْآيَةِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِي يُنَ كُو فِيْهَا كُنَا وَ

اس روایت کے علاوہ متعدد الی روایتیں موجود ہیں جن سے واضح طور پر بیربات ثابت ہوتی ہے کہ آیا سے قرآئی کی ترتیب توقیقی ہے، اس میں صحابہ کے اجتہاد کا کوئی وطل مبين، چنانچهامام بخاري الشيلانے حضرت عبداللدا بن زبير والله كارير بيان عل كيا ہے: "ك ميں نے حضرت عثمان بن عفال والتي سے دريافت كيا كرآ بي نے آيت كريم واليّن ين يتوقون مِنْكُمْ وَيَنَ رُونَ أَزْوَاجًا ﴾ (البقرة: ٢٣٣) كوقر آن كريم من كيول لكها؟ جبكه بيه آ يت منسوخ ہے توحضرت عثمان منافقہ نے فرمايا:

((يَأَ ابْنَ أَخِي الْأُغَيِّرُ مِنْهَا شَيْمًا عَنْ مَكَانِهِ)).

"كداك ميرك بينج إقرآن كريم كاكس تيت كويس ال كي جگه سے بيس بدل

حافظ ابن جرر النيك فرمات بي كدحضرت عثان مناتي كاجواب اس بات يرديل ب كه آيات كارتيب توقيفي ہے:

((وَفِيْ جَوَابِ عُنْمَانَ دَلِيُلْ، عَلَى أَنَّ تَرْتِيْبَ الْآيَةِ تَوْقِيْفِي )). ٥ حضرت امام احمد والمعليد في عثان بن ابوالعاص والميد سه بدروايت اللي كيب: كُنْتُ جَالِسًا عِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ وَقُلْهُ إِذْ شَغَصَ بَصَرَةُ ثُمَّ صَوَّبَهُ ثُمَّ قَالَ: أَتَانِي جِبْرَيْنِلُ فَأَمْرَنِي أَنْ أَضُعَ هٰنِهِ الْآيَةَ هٰنَا الْمَوْضِعِ مِنْ هٰنِا السُّوْرَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامُرُ بِالْعَدُ إِنْ وَالْإِحْسَانِ وَإِنْتَاتِي ذِي الْقُرْبِي ﴾ الى اخِرِهَا.

<sup>(</sup> ترمذي ٥٠/٥٤ ، حديث ٢٠٨٦ ، باب ١٠ كتاب التفسير في ويص : ابوداؤد، باب من جهربها، كتاب الصلال، النسائي في الكبرى، باب كتابة القرآن، تحقة الاحودي ٢٨٠/٨

۵ بخاری ۲۸۰/۱۵۲ ، حدیث نمبر ۲۵۳۱–۲۵۳۰

٠ فتح الباري ١٧٢/٥ . ٥ اخرجه احمد باسناد حسن ، الاتفان ١٧٢/١

"كه من رسول الله مَنَّالَةُ يَجِمَّ كَ بِال بِيهَا مُواتَهَا كَدا بِ مَنَّالِيَّةِ مَا نَهُ اللهُ مَنَّالِيَّةُ مِلَى اللهُ مَنَّالِيَّةُ مِلْ اللهُ مَنَّالِهُ اللهُ ا

یدروایت اس باب سے انتہائی بے غبار اور واضح ہے کہ آیات قرآئی کی ترتیب توقیق ہے اور ہے، چنانچہ پوری امنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آیات قرآئی کی ترتیب توقیق ہے اور اس ترتیب کی رغایت واجب اور ضروری ہے، اس ترتیب کے خلاف قرآن کریم پڑھنا نا جائز اور نا درست ہے۔ علامہ ذرکشی تحریر فرماتے ہیں:

((فَأَمَّ الْآيَاتُ فِيْ كُلِّ سُورَةٍ ، وَوَضَعُ الْبَسْمَلَةُ فِي اَوَائِلِهَا فَتَرْتِيْهُا
تَوْقِيْفِي بِلَاشَكِ ، وَلَا خِلَافَ فِيْهِ ، وَجِلْنَا لَا يَجُوُرُ تَعْكِيْسِهَا)). 
"تمام سورتول بن آیات کی ترتیب اور ابتداء بس سم الله لکها بلاشه توقیق ہے
اورجس بی کوئی اختلاف نہیں ، اس لئے اس ترتیب کے خلاف کرنا جا ترنہیں۔"
جبکہ قاضی ابو بکر منافی فرماتے ہیں کہ آیات قرآئی میں ترتیب کی رعایت ایک واجب الا تباع اور لائی می ترتیب کی رعایت ایک واجب الا تباع اور لائی می ترتیب کی رعایت ایک

((تَرْتِيْبُ الْآيَاتِ آمُرُ وَاجِبُ وَحُكُمْ لَازِمْ)). ٥

سورتول كى ترتبيب كى

آ بات قرآنی کی ترتیب کے من جانب اللہ اور توقیقی ہونے پر اجماع کے باوجود سورتوں کی ترتیب کے باوجود سورتوں کی ترتیب کے بار علم سے تین طرح کے اقوال منقول ہیں:

١ البرهان ١/٣٢٣

٤) البرهان ١٧١/١٠٠١ ، مزيدتعميل ك لخ الاحظم يج الاتقان ١٧٤/١-١٧١

بیتول جمہورعلماء کا ہے اور یکی رائے امام مالک، قاضی ابو بکر بن طبیب پھٹالٹا کی ہے۔ چنانچہ علامہ ذرکشی لکھتے ہیں:

((مَنْهَبُ بَهُهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ مَالِكَ، وَالْقَاضِيُ اَبُوبَكُرِ بْنُ الطِّيْبِ الْمَالِقَانِي الْعُلَمَاءِ مِنْهُمُ مَالِكَ، وَالْقَاضِيُ اَبُوبَكُرِ بْنُ الطِّيْبِ اللَّا الْمَالِقَانِي اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللل

قاضی الوجمہ بن عطیہ اور الوجع فربن زبیر می آندا و کا خیال ہے کہ قر آن کریم کی اکثر سورتوں کی ترتیب سورتوں کی ترتیب سورتوں کی ترتیب تو قیا ہے اور نبی منافظ کی زندگی ہی میں آپھی کی تھی ، یعنی ان سورتوں کی ترتیب تو قیا ہے اور نبی منافظ کی کے حکم کے مطابق ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ بعض سورتوں کی ترتیب کی فرمہ داری امت کومیر وکی گئی ہو۔ چنانچہ علامہ سیوطی را پیٹیا درقم فرماتے ہیں:

((وَمَالَ ابْنُ عَطِيَّةُ إِلَّ أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ السُّورَةِ كَانَ قَلُ عُلِمَ تَرُيِّيُهُا فِيُ كَيْ السُّورَةِ كَانَ قَلُ عُلِمَ تَرُيِّيُهُا فِيُ كَيَايِهِ وَالْمُفَصَّلِ، وَ أَنَّ مَاسِوَىٰ خَيَايِهِ وَالْمُفَصَّلِ، وَ أَنَّ مَاسِوَىٰ خَيَايِهِ وَالْمُفَصَّلِ، وَ أَنَّ مَاسِوَىٰ خَيَايِهِ وَالْمُفَصِّلِ، وَ أَنَّ مَاسِوَىٰ خَيَايِهِ وَالْمُفَصِّلِ، وَ أَنَّ مَاسِوَىٰ خَيَايِهِ وَالْمُفَصِّلِ، وَ أَنَّ مَاسِوَىٰ خَيَايِهِ وَالْمُولِي الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

"ابن عطیه کا خیال ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری سورتیں مثلاً سات طویل سورتیں مثلاً سات طویل سورتیں مثلاً سات طویل سورتیں حوامیم اور مفصل کی ترتیب ہی مُثَالِّیَا کم کے زمانہ میں انجام یا چکی تھی ، ہاں ممکن ہے کہ ان کے علاوہ جوسورتیں ہیں ان کی ترتیب کی ذمہ داری امت کوسپر د کی تی ہو۔ "

جفرت ابوجعفر بن زبیر و افتو کتے ہیں کہ: ابن عطیہ والٹیلا کی یہ بات کہ قرآن کریم کی بیشتر سورتوں کی ترتیب توقیقی ہے اور بہت کم الیم سورتیں ہیں جن میں صحابہ کے اجتهادو قیاس کا دخل ہے ، زیادہ قرروا بتیں اس بات برشا ہدعدل ہیں: ((اَلْا قَارُ دَیْشَهُ کُوبا کَوْرُ جَمَّا لَصَّ عَلَیْهِ ابْنُ عَطِیَّةً )).

۱ البرمان ۱/۵۲۲

کی طول نے مراد ہورہ بقرہ تا مورہ برات ہے، حوالیم ہے مراددہ مورثی ہیں جو طعمہ ہے شروع ہوتی ہیں،
 جیکہ فصل ہے مراد چونی چونی مورثی ہیں۔ (دیکھے الما قتان ا / ۱۵۸ – ۱۵۹)

<sup>@</sup>الاتقان١٧٦،ريح : البرهان١/٥٢٢ . ١١٤ مان١/٥٢٢

اورمسلم كى روايت

((اقُرَءُوُ الزَّهُرَ اوَيُنِ الْبَقَرَ وَ اللِّهُرَانَ)).

سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان سورتوں کی موجودہ ترتیب نبی منافیا کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہے۔ لینی ان کی تر تیب توقیق ہے نہ کہ اجتہادی ، ان حضرات نے سورتوں کی ترتیب كے توقیقی ہونے پر حضرت عائشہ وہا تھا كاس روایت سے بھی استدلال كياہے كہ نبی منالینیا جب سونے کے لئے بسر پرتشریف لے جاتے تو سورہ اخلاص اور معوذ تین پڑھ کر دست مبارک پر پھو تکتے اور چہرے اور بدن اور سر پرس فرماتے:

((عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا آوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلُّ لَيُلَةٍ بَمْعَ كُفَّيْهِ ثُمَّ نَفَسَ فِيْهَا فَقَرَأَ فِيهِمَا أَلُو هُوَ اللَّهُ أَحَلُهُ قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ، ثُمَّ يَمُسَحُ عِلْمَا)). ( غرض كهذفيرة حديث بين اس طرح كى متعددرواينين موجود بين، جس سے معلوم موتا ہے كةرآن كى سورتول كى ترتيب توقيفى ہے۔

ا قرآن كريم كى سورتول كى ترتيب توقيقى باوربيدى جانب اللدرسول الله مَنَا لِيَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنَا لِيَنْ اللهِ مَنَا لِيَنْ اللهِ مَنَا لِيَنْ اللهِ مَنَا لِيَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَا لِيَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللللهِ مَنْ الللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ عم سے قائم کی تئ ہے۔اس ترتیب میں صحابہ کرام مین النتی ایک دوسرے کے اجتہاد اوررائے كاكوئى دخل جيس ہے۔ چنانچ مشہور محدث امام بيہ قى رائي فرماتے ہيں: (( كَانَ الْقُرْآنُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُرَتَّبًا سُوْرَةً وَ آيَةً عَلَى هَذَا التَّرْتِيْبِ إِلَّا الْإِنْفَالُ وَبَرَاثَةُ ، لِحَدِيْثِ عُمُّانَ رَضِيَ الله عَنْهُ)). ٥ "كرتران كريم كى سورتين اوراكيات موجوده ترتيب كے مطابق عبدرسالت بى سے بیں سواے سورہ انفال اور براۃ کے، اس کی ترتیب حضرت عمّان بن عفان من الله في البياجة المادية الماني ب."

٤ مسلم ١٧٠/١ ، باب فضل قرأة القرآن و سورة البقرة

<sup>﴿</sup> بِحَارِي ٢٥/٢٥) عن عائشة رضى الله عنها، باب قصل المعودات

<sup>@</sup> المدخل للامام بيهقي بحواله الاتقان ١٧٦/١

سيدنا حضرت عبداللدا بن عبال نتائماً كى بيروايت ال باب مين بالكل بى بي غبار ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی موجودہ ترتیب توقیقی ہے، سوائے سورہ براُۃ اور سورہ انفال (( قُلْتُ لِعُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَلَّاتُمْ إِلَى الْإِنْفَالِ وَهِي مِنَ الْبَتَانِي ، وَإِلَّى بَرَائَةٍ وَهِي مِنَ الْبِيئِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهَا وَلَمْ تَكُتُبُوا بَيْنَاكُهُمَا سَطَرَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ وَ. وَضَعْتُمُوْهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَالِك؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَا يَاتِيْ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَ تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّورُ ذَوَاتُ الْعَلَدِ فَكَأَنَ إِذَا لَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَغُضَ مَنْ كَانَ يَكُتُبُ فَيَقُولُ: ضَعُوا هُوُلَاءِ الْإِياتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِي يُنُ كُرُ فِيهَا كُنَا وَ كُنَا وَ كَانَتِ الْإِنْفَالَ مِنُ اَوَائِلِ مَا أَنْزِلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَ كَالَتْ بَرَاثَةً مِنْ آخِرِ الْقُرُآنِ وَ كَانَتُ قِطَّعُهَا شَبِيْهَةً فَظَنَنْتُ انْهَا مِنْهَا فَقُبِضَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنَ لَنَا انَّهَا مِنْهَا فَيِنْ أَجَلِ ذَالِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ ٱكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسُمِ اللوالرَّحْن الرَّحِيْمِ، فَوَضَعَتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ)). ٥

" بین نے حضرت عثمان وٹاٹھی سے دریا فت کیا کہ آپ نے سورہ انفال اور سورہ برا آ کو بغیر اسم اللہ کے لکھے کیوں لکھا؟ حالا نکہ انفال برثانی بیں سے ہے اور برا آ میں بی سے ہے اور برا آ میں بین بین سے ہے تو حضرت عثمان وٹاٹھی نے فرمایا کہ بی مثل ٹیٹی کا طریقہ یہ تفاکہ جب شعدد آ بیتی نازل ہوتیں ، تو آپ مثل ٹیٹی کا متین وی بیں ہے کی کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ ان آبیات کو فلال سورہ کے فلال مقام پر لکھواور جب ایک آبیت نازل ہوتی تو آپ مثل ٹیٹی فرمات کے فلال مقام پر لکھواور جب ایک آبیت نازل ہوتی تو آپ مثل ٹیٹی فرمات کے کہ اس آبیت کو فلال سورہ کی فلال آبیت نازل ہوتی تو آپ مثل ٹیٹی فرمات کے کہ اس آبیت کو فلال سورہ کی فلال آبیت کے بعد لکھو، اور سورہ انفال ان سورتو ہیں نازل ہوئی اور چونکہ دونوں ہی میں نازل ہوئی اور چونکہ دونوں ہی

<sup>(</sup>۵ ترمذی۵/۱۵۶ معدیث ۲۰۸۱ ریکے: ابوداؤد۱/۱۱۱، باب من جهر بها کتاب الصلاة

سورتوں کے واقعات وقص ایک دوسرے کے مماثل اور مشابہ ہیں، اس لئے میں نے خیال کیا کہ سورۃ براءۃ سورہ انفال ہی کا جزہے، اور پھر یہ کہ رسول اللہ منگانی کا جو صال ہو گیا اور آپ نے ان دونوں سورتوں کے سلسلہ میں کوئی ہدایت منہ بین فرمائی، اس لئے میں نے دونوں سورتوں کو ایک جگہ کھوا یا اور ان دونوں کے درمیان «بسم اللہ الرحمٰن الرحیم» نہیں لکھا، اور اسے میں نے سات طویل سورتوں میں شامل کردیا۔

بدردایت اوراس طرح کی دوسری متعدد روایتی ایسی بین جس سے آیات کی ترتیب کی طرح سورتوں کی ترتیب کا جس اور توں کی ترتیب کا بھی توقیقی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ بیٹمی را شیلانے امام احمد را شیلائے کے حوالہ سے حضرت وا ثلہ بن اسقع والتی یہ نہایت ہی چیٹم کشاروایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ منا فیلی نے فرمایا:

" بجھے تورات کی جگہ سمات طویل سور تیں ، زیور کی جگہ مئین اور انجیل کے عوض مثانی عنایت کی گئی ، جبکہ مجھے مصل کے ذریعہ نصیلت عطا کی گئی۔"

قاہر ہے کہ بی مُنَّافِیْنَا کانام بنام ترتیب کے ساتھ ذکر فرمانا اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب آ ب مُنَّافِیْنَا کی کانام بنام ترتیب کے ساتھ ذکر فرمانا اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب آ ب مُنَّافِیْنَا کے حکم سے آ ب بی کے مبارک فرمانہ میں قائم کی ہے، چنا نچہ ابن حصار واٹینا فرماتے ہیں کہ آ یات اور سورتوں کی ترتیب "وی" کے ذریعہ قائم کی گئی ہے۔ 
قائم کی گئی ہے۔ 
قائم کی گئی ہے۔

علوم اسلامی کے دمزشاں علامہ جلال الدین سیوطی راہ بین ما اقوال کوبڑے ای شرح بسط اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمانے کے بعدر قم طراز ہیں:

((قُلْكُ: وَمَا يَكُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَوْقِيْفِي كُونَ الْحَوَامِيْمِ رُبِّبَتُ وِلَاءً، وَ

الاتقان ۱۷۷/۱۱
 الاتقان ۱۷۷/۱۱

كُنَّا الطُّواسِينُ، وَ لَمْ تُرَتَّبِ الْمُسَبِّحَاتُ وِ لَاءً بَلَ فُصِّلَ بَيْنَ سُورِهَا، وَ فُصِّلَ طُسِمُ الشَّعَرَاءُ وَ طُسِمُ الْقَصَصُ بِطُس مَعَ أَنَّهَا ٱقْصَرُ مِنْهَا، وَلَوْ كَانَ التَّرْتِينِ الْجَتِهَادِيُّ لَنُ كِرَتِ الْمُسَبِّحَاتُ وِلَاءًوَ الْجِرَتُ طْس عَنِ الْقَصَصِ وَالَّذِي يَنْشَرِحُ لَهُ الطَّنْدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَيْهِ قَيْ وَهُوَ أَنَّ جَمِيْحَ السُّورِ تَرْتِيبُهَا تَوْقِيْفِي إِلَّابِرَاءَةً وَالْإِنْفَالَ)). ميراخيال ہے كه خد اور طس سے شروع ہونے والى سورتوں كالگا تار ذكر كرناءاور سَبَّحَ مع شروع ہونے والی سورتوں كے درميان فصل كرناء اى طرح سورہ شعراء اور قصص کے درمیان سورہ کمل کا لکھنا جبکہ دونوں ہی سور تنس طستہ سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ کمل ان دونوں سے چھوتی بھی ہے، اس بات پر دیل ہے کہ سورتوں کی ترتیب توقیق ہے، کیونکہ اگر اس ترتیب میں اجتہاد کا دخل ، ہوتا ہے اور تر تبیب اجتہا داور رائے کے ذریعہ قائم کی گئی ہوتی توسیقنے کے لفظ سے شروع ہونے والی سورتوں کو بھی لگا تار بغیر کسی قصل کے ذکر کیا جاتا، اور طس (مل ) کوصص کے بعدر کھا جاتا ، اور جھے امام بہتی کی اس رائے برشر ح صدر ہے کہ سورہ براءة اور سورہ انقال کے علاوہ تمام سورتون کی (موجودہ) ترتب توقیقی ہے نہ کہ اجتہادی۔

اور بی رائے اس کم مابیاورکوتا علم کی ہے کہ قرآن کریم کی آبیات ہی کی طرح قرآن تھیم کی سورتوں کی ترتیب بھی توقیقی اور من جانب اللہ ہے۔ واللہ اعلم و علیاندانیم

قرآن كريم كى تلاوت من الهيل كاقدامات ا

حضرت عنمان ہو گئو کی تدوین اور ترتیب کے بعد امت کا اس پر اجماع کرہا ہے کہ قرآن کریم خط عنمانی ہوائی کے علاوہ دوسرے کی خط میں لکھنا جائز نہیں اور ابن فاری پرائیلی تو میران کریم خط عنمانی کے علاوہ دوسرے کی خط میں لکھنا جائز نہیں اور ابن فاری پرائیلی تو میمان کے علاوہ کی کوئلہ اللہ میمان کے خرد تی فرمانی کوئلہ اللہ بھائی کے خود تی فرمانی کو گئی پالفکائی کے اور ہوت والفکیم و میا کین طرون کی ایک اور ہوت والفکیم و میا کین طرون کی گ

الاتفان١/٨٧١ ﴿ ١٥١٧ المان ١٦٨٠ أنوع ٢٦

اس کئے اس سے بعد تمام مصاحف اس کے مطابق کئے اور صحابہ کرام ٹنگائی اور تا بعین پڑتا ہے ہے مطابق کھے گئے اور صحابہ کرام ٹنگائی اور تا بعین پڑتا ہے ہے مطابق کھے گئے اور صحابہ کرام ٹنگائی اور تا بعین پڑتا ہے ہے مطابق کے اور صحابہ کرام ٹنگائی اور تا بعین پڑتا ہے ہے ہے اور صحابہ کی بڑی وسیعے بیانہ پراشاعت فرمائی۔

لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر مجمی (غیر عربی) مما لک میں بڑی ہی تیز رفاری سے بھیلا اور اہل عجم نے نقطے اور حرکات کے نہ ہونے کی وجہ سے تلاوت قرآن میں دقت اور دشواری محسوس کی توضر ورت محسوس کی گئی کہ قرآن کریم میں جو کہ اب تک نقطے اور زبر و زیر اور پیش سے خالی تھا، اعراب اور حرکات کا اضافہ کیا جائے تا کہ پوری امت خواہ عربی مول یا مجمی بآسانی تلاوت کر سکے، اس مقصد کے لئے مختلف کوششیں اور اقدامات کئے گئے جن کی مختصر تاریخ اس طرح ہے:

تقطي

ابتدائی دور میں عرب نقطے سے خالی غیر منقوط حرد ف لکھتے تھے اور ان میں خالی حروف لکھنے کارواج عام تھا اور پڑھنے والے اس طرز تحریر کے استے عادی تھے کہ وہ غیر منقوط تحریر بناکسی دشواری اور پریشانی کے پڑھ لیتے تھے، اور سیاق و سباق کی مدد سے مشتبہ حروف میں آسانی سے امتیاز برستے ہتھے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عرب نقطوں کو معیوب بچھتے تھے، چنا نچہ مدا بھی جو اپنے دور کے ایک بڑے مؤلاخ ہیں، انہوں نے کسی معیوب بھتے تھے، چنا نچہ مدا بھی جو اپنے دور کے ایک بڑے مؤلاخ ہیں، انہوں نے کسی ادیب کار مقول نقل کیا ہے:

((كَثَرَةُ النَّقَطِ فِي الْكِتَابِ سُوْءِ ظَنِّ بِالْمَكُتُوبِ إِلَيْهِ)). (كَثَرَةُ النَّقَطِ فِي الْكِتَابِ سُوْءِ ظَنِّ بِالْمَكُتُوبِ إِلَيْهِ)). "
"تحرير مين كثرت سے نقطے لگانا مكتوب اليه كى ذكاوت اور فہم سے بدگانى كے
مترادف ہے۔"

غرض کہ ای عموی رواج کی وجہ سے مصحف عثمانی کو نقطوں سے خالی رکھا گیا، اس کے علاوہ ایک بڑا مقصد ریرتھا کہ اس میں تمام متواتر قر اُتیں ساجائیں، لیکن بعد کوہم بجی اور کم پر سے لکھنے عام مسلمانوں کی مہولت اور آسانی کی غرض سے قر آن کریم میں نقطے لگوائے گئے۔

٢٥٤/٣ صبح الاعشى للقلقشذى ١٥٤/٣

اس سلسله میں روایتیں مختلف ہیں کہ قرآن کریم سمے نسخے پرسب سے پہلے کس نے نقطے لگائے ،اور بدکارنامہ کس کے دور حکومت میں انجام پایا ،علامہ سیوطی رائیٹیلڈرقم فرماتے ہیں:

((أُخْتُلِفَ فِي نُقَطِ الْمُصْحَفِ وَشَكِّلِهِ)).

بعض روایتیں کہتی ہیں کہ بیکارنامہ سب سے پہلے ابوالاسود دو کی راتی انجام دیا۔ لعض حضرات كاخيال ہے كه بيركارنامه انہوں نے حضرت على رفاقته كى تلقين اور حكم ے انجام دیا۔ " جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انہوں نے عبد الملک بن مروان راہیا کی فرمائش پرسیکام کیا اسکین ابوالفرج واشین فرماتے ہیں کہ کوفہ کے گور فرزیا دین ابوسفیان والشمار نے ان سے بیکام کروایا۔ (ایک روایت بیجی ہے کہ بیکارنامہ جاج بن پوسف نے حضرت حسن بصري بيلى بن يعمر اورنصر بن عاصم ليشي وخالفها كور بعدانجام ديا ـ الكيكن فن بلاغت اورادب کے اہام علامہ جاحظ (۲۵۵ متوفی) کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نقطے نصر بن عاصم ولا الله في الكائم الكالم التحالمين ناصر الحروف ك لقب سه يادكياجا تا ب-بعض حضرانت كہتے ہيں كہ س نے قرآن كريم ير نقطے لگائے وہى محص نقطول كاموجد مجى ہے،اس سے پہلے نقطوں كاكوئى تصور نہيں تھا،ليكن رسم الخط اور فن انتاء كے امام اور محقق علامہ قلقشندی رطقط اس کی تر دیدفر مائی ہے، ان کا خیال ہے کہ تقطوں کی ایجاداس سے ملے ہی ہو چی می -ایک روایت کے مطابق قبیلہ بولان کے مرارہ بن اسلم بن سدرہ اور عامر بن جدرہ رسم الخط کے موجد ہیں ، مرارہ نے حروف کی صور تیں ایجاد کیں ، اسلم نے فصل اوروس کے طریقے وس کئے اور عامر نے نقطے وس کئے۔

لیکن ایک روایت بینی ہے کہ نقطوں کا استعمال سب سے پہلے حضرت ابوسفیان بن حرب خالتی کے دا دا ابوسفیان بن امریہ نے کیا ہے، انہوں نے بین خیرہ کے باشنروں سے

٠ البرهان ١١٧/١ ، عن المبرد يزر كي : الاتقان ١٨٢/٢

٠ صبحالاعشى٢/٥٥١ ﴿ ۞ الاتفان٢/٢٨٤

@ قرطنی ۱۲/۳ ، دیکھئے: تاریخ القرآن لکر دی ص ۱۸۱

@ البرهان١١٧/١ انوع ۽

יוע ושוניו / א

٠١٧/٢ صبح الاعشى ١٢/٢

0 البرمان ۱۱۷/۱۳۰

سیکھاتھااور اہل حیرہ نے انبار والوں سے مین سیکھا۔

غرض کے نقطوں کا ایجاد تو بہت پہلے ہو چکا تھا، البتہ قرآن کریم متعدد مصلحوں کی وجہ سے نقطوں سے خالی رکھا گیا، بعد کوجس نے بھی قرآن کریم کونقطوں سے مزین کیا وہ نقطے کا موجد نہیں، بلکہ صرف قرآن کریم میں اس کے استعال میں اس کواڈ لیت حاصل ہے لیکن علامہ بدرالدین ذرکشی پرائٹی نے حضرت ابوالحسین بن فاری پرائٹیلا کے حوالے سے بیروایت ذکر کی ہے کہ کسی بھی زبان خواہ عربی ہویا سریانی میں کتاب سپ سے پہلے حضرت آدم علائلا ان وفات سے تین سوسال پہلے کھی ،حضرت آدم علائلا نے اس کتاب کومٹی پرلکھ کر نے اپنی وفات سے تین سوسال پہلے کھی ،حضرت آدم علائلا نے اس کتاب کومٹی پرلکھ کر دخترت آمنیل باور کیا یا ایکن جب زمین میں سیلاب یا تو ہرقوم نے اپنی کتاب (رسم الخط) حاصل کرلیا، اور حضرت اسلمعیل علائلا کے جھے میں کتاب عربی (رسم الخط) آئی جبکہ عبداللہ بن عباس تفاشی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی کتاب حضرت اسلمعیل علائلا کی تھی۔ ۵

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسم الخط کے موجد قبیلہ بولان کے مرارہ بن مرہ وغیرہ نہیں بلکہ یا توسیدنا آ دم قالِبُلا نے ہی تمام رسم الخط خواہ عربی ہو یا کوئی اور کو وجود بخشا، یا پھرعر بی رسم الخط کا ایجاد حضرت اسلعیل قالِبُلا کی مرہون منت ہے، کیونکہ رسم الخط کے بغیر عربی یا دیگر کسی زبان میں کتاب لکھنا سمجھ میں نہیں آتا۔وانڈ اعلم بالصواب

حركات

نقطوں کی طرح شروع میں قرآن کریم پرحرکات (زیر، زبر، پیش) وغیرہ بھی نہیں سخے، اس سلسلہ میں بھی روایتیں مختلف ہیں کہ سب سے پہلے حرکات لگانے کا کارنامہ کس نے انجام دیا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ریکام بھی سب سے پہلے ابوالا سود وکی پرائیزیئے نے عبدالملک بن مردان پرائیزیک کی ایماء پر کیا۔ ©

جبکہ بعض حصرات کہتے ہیں کہ بیکام حصرت حسن بھری رایشین اور بیکی بن یعمر رایشین نے کیا ،اور ایک روایت ہے کہ بیکام نصر بن عاصم لیٹی رایشین نے کیا ، ﴿ بیجھ لوگوں کا کہنا ہے

<sup>(2)</sup> البرهان ١/ ٤٥٨ ، نوع ٢٥

<sup>17/</sup> صبح الاعشى ١٢/٢

<sup>🛈</sup> حواله ما إن

کہ ان حفرات سے بید کام حجاج بن یوسف نے کروایا ® اگر اس سلنے کی تمام روایات کو سیاسے رکھا جائے تو بید بات بچھ بیل آتی ہے کہ "حرکات " سب سے پہلے تو ابوالا سود دو کی رائیماؤ سیاسے رکھا جائے ہیں اُتی ہے کہ "حرکات " کی شکل اس طرح نہ تھی جیسی آتی ہے، ملکہ ذیر کے لئے حرف کے اوپرایک نقط ( • ) ذیر کے لئے حرف کے اوپرایک نقط ( • ) ذیر کے لئے حرف کے دو نقطے ( • ) اور چیش کے لئے حرف کے دو نقطے ( • ) اور چیش کے لئے حرف کے مامنے ایک نقطہ ( • ) اور چیش کے لئے دو نقطے محروہ وہ شکل کے علاوہ میں مقرد کئے گئے تھے۔ ® بعد کو قلیل بن احمد نے حرکات کی موجودہ شکل کے علاوہ جمزہ اور تنوین کی علامات وضع کیں ۔ ®

پھر بعد کو تجائی بن یوسف نے خضرت حسن بھری، بیٹی بن یعمر اور نصر بن عاصم برازاری است بیک وقت نقطے اور حرکات سے قرآن کریم کوآراستہ اور مزین کرنے کی فرمائش کی اور اب حرکات کے لئے نقطوں کے بجائے زیر ، زبر ، پیش کی موجودہ صور تیں متعین کی گئیں ، تاکہ حروف کے اصل نقطوں سے اشتباہ نہ ہو۔ والنداعلم

اخماس اور اعشار

ابتدائی زمانے کے قرآئی نسخوں میں اس علامت کا بھی رواج تھا کہ ہر پانچ آیت
کے بعد منتمن یا " نے " اور دس آیت کے بعد " عشر" یا " عی علامت کھی جاتی تھی ، کہا جاتا
ہے کہ ان علامتوں کی ایجادع ہاسی خلیفہ مامون کے تھم سے عمل میں آئی ، جبکہ بعض حضرات نے اس کی نسبت جان بن یوسف کی ظرف کی ہے <sup>© آئی</sup>کن میدوٹوں اقوال اس لئے درست نے اس کی نسبت جان بن یوسف کی ظرف کی ہے <sup>© آئی</sup>کن میدوٹوں اقوال اس لئے درست نہیں معلوم ہوتے کہ خود عہر صحابہ میں آئی ہیں " اعشار" کا تصور ملتا ہے۔مصنف ابن شیبہ میں مدروا میں دروا میں دروا میں اس

((عَنْ مُسُرُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَرِ كَالتَّغْيِيدُو)). ((عَنْ مُسُرُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَرِ كَالتَّغْيشِيْرَ)). (" "حضرت مبروق كهتے بين كه حضرت عبدالله محف ميں اعشار كانشان دالے كو

יי בי מורארן בי בי אור פי ועידון אור פי אורארן אור פי אורארן אור פי אורארן אור פי אורארן אורארן אורארן אורארן

<sup>@</sup> يوالرشابل ۲۱۷/۲ (۵۰ البر مان ۱۳۱۷)

۵ مصنف ابن ابی شبیه ۱۹۷/۶۶ کتاب الصلاه

ال روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ "اعشار" کا تصور صحابہ کرام تن النے کے عہد ہی ہیں بیدا ہو چکا تھا، پہل تشم کی علامت کو "اخماس" اور دوسری قشم کی علامت کو "اعشار" کہا جاتا ہے۔ اخماس، اعشار، نقطے اور حرکات اور متفقر مین علاء کی

متقدین علاء میں اختلاف رہا ہے کہ "اختال" کی علامتیں قرآن کریم میں لگانا جائز اور درست ہے یا نہیں؟ صحابہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود مزائی "اعشار" کو مکروہ سیجھتے ہے۔ ® حضرت مجابہ علامہ میں ،ابراہیم تحقی رویوں اعشار "اور "اخهاس" کی علامتوں کو ناجا کر اور اخهاس "کی علامتوں کو ناجا کر اور نادر ست بھیتے ہے۔ ® ای طرح نقطوں کے سلسلے میں بھی متقد میں علاء میں اختلاف رائے نظر آتا ہے، چنا نچہ ابراہیم تحقی ، ابوالعالیہ اور ابن سیرین رویوں ایک رہیم میں اختلاف رایک عبد بن میں اختلاف رائے نظر آتا ہے، چنا نچہ ابراہیم تحقی ، ابوالعالیہ اور ابن سیرین رویوں کے مطابق کی مطابق کو مردہ سیجھتے ہیں ، جبکہ رہید بن عبد الرحمٰن ، علامہ حلیمی (ایک روایت کے مطابق) امام بیبقی اور علامہ نو وی رویوں میں ایک روایت کے مطابق امام بیبقی اور علامہ نو وی رویوں میں فقطوں کو جائز ہی نہیں بلکہ مستحب اور مستحسن بتلاتے ہیں ، چنا نچہ علامہ نو وی رویوں ایک فر ماتے ہیں ،

((قَالَ النَّوَوِيُّ: نَقُطُ الْمُصْحَفِ وَشَكَّلُهُ مُسْتَحَبُّ لِانَّهُ صِيَانَةٌ لَهُ مِنَ النَّووِيُّ: نَقُطُ الْمُصْحَفِ وَشَكَّلُهُ مُسْتَحَبُّ لِانَّهُ صِيَانَةٌ لَهُ مِنَ النَّحْنِ وَالتَّحْرِيُفِ)). 

عن اللَّحْنِ وَالتَّحْرِيُفِ)).

"مصحف میں نقطے اور اعراب لگانامسخب ہے، اس کئے کہ اس سے خش غلطی اور

تحریف ہے بیاجا سکتا ہے۔" احزاب یامنرلیں ؟

عام طور برصحابہ میں انتیا اور تا بعین کاریم عمول تھا کہ ہفتہ میں قرآن ختم کر لیتے ہے، اس مقصد ۔ رہی نظران حضرات نے بومیہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کر کی تھی ، جے ترب یا منزل کہا جا تا تھا، اس طرح قرآن کریم کل سات اجزاب یا منزلوں پر تقسیم کیا گیا، چنانچہ معزرت اوس بن حذیفہ را تھا فر ماتے ہیں کہ میں نے بی کریم مالا تی اس اسے یو چھا :

١٠ والدماين، نيزد يحيخ: الاتقان ٢/٨١٤ ١٥ والدماين.

(( كَيْفَ تَخُزُبُونَ الْقُرُآنَ؟ قَالُوا : ثَلَاثُ وَ خَمْسٌ ، وَ سَبُحُ، وَ تِسُعُ، وَإِحْلَاكُ عَشَرُ ، وَثَلَاثُ عَشَرَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ "قَ" حَتَى يَخْتِمَ )). "آب نے قرآن کر یم کے کتنے جنب بنائے ہوئے ہیں فرمایا: ایک جزب تین سورتول کا، دوسرا یا یکی سورتول کا، تیسرا سات سورتول کا چوتھا نو سورتول کا، یا نجوال گیاره سورتول کا جھٹا تیره سورتول کا اور آخری حزب مفصل میں "تی" ہے

آج كل قرآن كريم كل تيس اجزاء ير مقسم بي جنهيس تيس يار م بھي كہتے ہيں، يہ بارول کی تقسیم معنی کے اعتبار سے بیس بلکہ مقدار کے اعتبار سے ہے، بچول کی المیم میں سہولت اور آسانی کے مقصد سے اس طرح یاروں میں تقسیم کردیا گیا ہے، یہی وج ہے کہ بسااوقات بالكل ادحوري بات يرياره متم موجا تاہے، بيتوليقين سے كہنامشكل ہے كه ياروں ك يديم كب سے ہاور كس فى ؟ بعض حضرات كاخيال ہے كه حضرت عثان مالين ہى نے مصاحف کے ل کے وقت اسے میں علیحدہ علیحرہ محیفوں میں لکھوا یا تھا۔ لہذا ہے میں آپ ای کے زمانے کی ہے۔ الکین علامہ بدرالدین زرکشی رافیز فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہیں بارے مشہور ہیں اور مدارس کے قرآئی سخوں میں ان کا روائ ہے، اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیا میم عہد صحابہ نکافتیم کے بعد تعلیم کی مہولت کے لئے کی تی ہے۔ ا

805

رکوع کی علامت کارواج بھی صحابہ کرام منافق کے زمانے کے بعد ہوا اور آج بھی جاری ہے، اور اس کی تعیین معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی جہاں ایک بات ململ ہوئی اور سلسله کلام حتم ہوا، وہان حاشیہ پر ع "رکوع کی علامت بنادی می بعض حضرات کا خیال ہے

٠ البرهان ٢١٦/١ ، بحواله ابوداؤد ، ابن ماجه

تاری القرآ ن ازمولا ناعبرالعمدمارم س۱۸\_

<sup>@</sup> البرهان١٠/١٦ د يحتي: مناهل العرفان ٢٠٢/١

كتابت وقى اور كاتين وس ١١١ ١١١ ١١٥٠ م

كراس علامت كارواح بهى حضرت عثان عنى بناتني كذماند سے بوا، اور كوع كى تعيين بهى آب، ى كرزمان على كئ تقى د الكين اتى بات تو يقينى اور مخقق ہے كراس علامت كا مقصد قرآن كريم كى الكي متوسط مقداركى تعيين ہے، جوايك ركعت ميں بڑھى جا سكے، اوراس كوركوع، الله كتب بيں كرو بال نماز ميں ركوع كيا جائے، چنانچ فقاو كى بندييس ہے:

(( وَ حُرِى أَنَّ الْمَشَائِخَ رَحْمَهُ مُ اللهُ تَعَالى جَعَلُوا الْقُرُ آنَ عَلى جَمُسُمِائَةٍ وَ اللّهُ مُنَافِقُ وَ الْمَصَاحِفِ حَتَّى يَخْصُلَ الْخَتْمُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

"بیان کیاجا تا ہے کہ مشارکے نے قرآن کریم پانچے سوچالیس رکوع پرختم کیاہے،
اور مصاحف میں اس کی علامتیں بنا دی ہیں تا کہ (تراوی میں) ختم قرآن
ستا کیس کی شب میں ہوسکے۔"

سورتول كي تعداد ا

بوری امت کا اتفاق ہے کہ موجودہ قرآن کریم لین مصحف عثانی ہوئی ہورتوں کی کل تعدادایک سوچودہ ہے، لیکن چونکہ سورہ انفال اور سورہ تو بہ کے درمیان بسم اللہ نہیں ہے،
اس لئے حضرت مجاہد پراٹی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کی کل تعدادایک سوتیرہ ہے،
البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئی ہونکہ معو ذبین کو ابتداء میں قرآن کریم کا جزء نہیں سمجھتے
البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئی ہونکہ معو ذبین کو ابتداء میں قرآن کریم کا جزء نہیں سمجھتے
سے، بلکہ اس کو دعا سمجھتے ہے، اس لئے ان کے مصحف میں سورتوں کی تعداد صرف ایک سوبارہ تھی بلکہ اس کو دعا سمجھتے ہے، اس لئے ان کے مصحف میں سورتوں کی تعداد صرف ایک سوبارہ تھی بلکہ اس کو دعا سمجھتے ہوں ہوں گئی ہوں ہوں کی تعداد صرف ایک سوبارہ تھی بلکہ اس کو دعا ہوں میں مسعود ہوئی ہوں کے دیں ہوں کہ میں ہوں کی ہوں کی ہوں کہ دیں ہوں کہ دیں ہوں کی ہوں کہ دیں ہوں کی ہوں کی ہوں کہ دیں ہوں کہ دیں ہوں کی ہوں کہ دورہ کا میں ہوں کو دورہ کو اس کے دورہ کو دورہ کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کہ دورہ کو دورہ کی ہوں کو دورہ کی ہوں کو دورہ کی ہوں کو دورہ کو دورہ ہوں کو دورہ کی ہوں کو دورہ کی ہوں کی ہوں کو دورہ کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کو دورہ کی ہوں کو دورہ کی ہوں کی ہوں کو دورہ کی ہوں کو دورہ کی ہوں کو دورہ کے دورہ کی ہوں کی ہوں کو دورہ کو دورہ کی ہوں کو دورہ کی ہوں کو دورہ کو دورہ کی ہوں کو دورہ کی ہوں کو دورہ کو دورہ کو دورہ کی ہوں کو دورہ کو دورہ

ال کے اب بوری است کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی تعدادایک سوچودہ ہے۔ چنانچے علامہ زرکشی رائیل کھتے ہیں:

((وَ أَعْلَمُ أَنَّ عَلَدَ سُورِ الْقُرُآنِ بِأَيِّفَاقِ آهُلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ مِأْثَةٌ وَ

<sup>(</sup>٢) تاريخ القرآن ، از صارم ص ٨١

٤ هنديه ١٨٨/١ فصل في التراويح ، بيروت لبنان

<sup>@</sup> البرهان ۱/۲۱۷

اربعة عَشَرَةً سُورَةٍ كَمَا فِي الْمُصْحَفِ الْعُثَمَانِيَّ اوَّلُهَا الْفَاتِحَةُ وَ آخِرُهَا

### آيات، كمات اور حروف كي تعداد

علامه بدرالدين زرسي روي والمينا فرمات بيل كرجاج بن يوسف في بصره كيمام قراءكو ا جمع كيا، پھران قراء بيل سے حضرت حسن يقرى، ابوالعاليه، نفر بن عاصم، عاصم الحجد ري اور حضرت مالك بن دینار بروان است قرآن كريم كے حروف وكلمات شاركرنے كى فرمائش كى ، چنانچہ ریے حضرات "جو" کی مدد سے لگا تار چار ماہ تک قرآن کریم کے حروف اور کلمات کوشار كرتے رہے، پھران حضرات نے اس جہد سلسل كے بعد قرآن كريم كے كلمات كى تعداد ستتر بزار جارسوأونست اليس (٩٣٣٩) اورحروف كى تعب دادتين لا كوسكس بزار بندره (۱۵- ۲۲۳) بیان کی جبکر آیات کی تعداد جم بزار (۲۰۰۰) بتلائی ہے۔ الیکن علامہ فضل بن شاؤان را المينز (متوفى: ٢٧٠هـ) نے قرآن كريم كے كلمات كى تعدادستتر ہزار جار سوسینالیں (۲ مم ۲۷۷) ہونے کا دعوی کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر طافعانے نے حضرت عابد والشيلات قرآن كريم كے حروف كى تعداد تين لا كھاكيس بزار (١٠٠٠) اقل كى ہے۔اس كے برخلاف اسلام الوجر حمانی والتيمار في حروف كى تعداد تين لا كھ جاليس ہزار سات سوچالیس ذکری ہے۔واللداعلم بالصواب - ®

قرآن کریم کے اسام کی

التدرب العزت في كتاب بدايت العن قرآن كريم كومناف مقامات يرمتعدونامول سے یادکیا ہے، یک وجہ ہے کہ بعض علماء نے اسامی قرآن پر کتابیں لکھی ہیں، اور قرآن حکیم کنو ہے (۹۰) سے زائداساء ذکر کئے ہیں الیکن قاضی ابوالعالی عزیز بن عبدالملک واللی نے قرآن کریم کے بین (۵۵)نام ذکر کے ہیں:

٠ حمد ﴿ حُمر أُو الْكِتْبِ الْبِينِينِ ﴿ وَالْكِتْبِ الْبِينِينِ ﴾ (الدفان:١)

@،قرآن ﴿ إِنَّا لَقُرْانٌ كَرِيْمُ ﴿ وَالواتد: ٢٥)

<sup>@</sup> البرمان ۱/۲۱۷ @ البرمان ۱/۲۱۶ @ البرمان ۱/۵/۱

(2) تَنْزِيْلُ ﴿ وَإِنَّا لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنَّا لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الشراء: ١٩٢)

الله رُوْحُ ﴿ وَكُنْ إِلَى اوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ امْرِنَا ١ ﴿ (التوري: ٥٢)

@ الْمَثَانِيُ ﴿ وَلَقُنُ اتَيْنَاكَ سَبْعًا صِّنَ الْمَثَانِي ﴾ (الجرنه ٨)

② عَرَبِيُ ﴿قُرُانًا عَرَبِيًّا ﴾ (الزير:٢٨)

حضرت ابن عسب اس تفائم فرمات بيل كهر بي سيمرادقر آن كريم كاغير مخلوق مونا

ہے۔(البرمان:۱۱سم)

(B) قَوْلُ ﴿ وَلَقَن وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ﴾ (التصن: ۵۱)

(المُاثِرُ ﴿ هَذَا إِصَالِمُ لِلنَّاسِ ﴾ (المَاثِيدُ ٢٠)

الله المان ﴿ هَذَا بِيَانُ لِلتَّاسِ ﴾ (آل بران: ١٣٨)

(الريد: ١٥) عِلْمُ ﴿ وَلَإِنِ النَّبِعْتَ اهْوَاءَهُمْ بَعْلَامَاجَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِ (١/١١)

@ حَقّ ﴿ إِنَّ هِذَا لَهُ وَ الْقَصَصُ الْحَتَّى ٤٠ (آل مران: ١٢)

﴿ وَان هَا الْقُرْ أَن يَهُ إِن هَا الْقُرْ أَن يَهُ إِن الاراء:٩)

@ عَجَبُ لِينَ الْوَكِي يَرِ ﴿ قُوانًا عَجَبًا أَنْ ﴾ (الجن:١)

وَ تُلُكِرُهُ ﴿ إِنَّا تُنْكِرُهُ ﴾ (المرز: ١٥٠٠) .

الْعُرُوةِ الْوُثْقَى لِينْ مضبوط دُورِ ﴿ فَقَلِ اسْتَنْسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوُثْقَى لَهِ الْعَرُولِةِ الْوُثْقَى لَهِ الْعَرُولِةِ الْوُثْقَى لَهِ الْعَرُولِةِ الْوُثْقَى لَهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الله ﴿ كِتْبًامُّتَشَابِهًا ﴾ (الزبر:٢٣)

® صِلُقُ ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّلْقِ ﴾ (الزبر: ٣٣)

(الانعام: ٥١١) ﴿ كِلِمَتُ رَبِّكَ صِلْ قَاوَّ عَلَّلًا ﴾ (الانعام: ١١٥)

@ إيْنَانُ ﴿ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيُ لِلْإِيْنَانِ ﴾ (آلبران: ١٩٣)

﴿ وَلِكَ أَمُرُ اللهِ ﴾ (اللاق:٥)

@ بنشرای - منی و تری (هنگی و بشری) (افل:۱۰۲)

- (١١:٥٠) ﴿ بَلُهُ وَقُرَانٌ مَّجِينٌ ﴿ بَلُهُ وَقُرَانٌ مَّجِينٌ ﴿ البردنَ ١١٠)
  - (الانباء:٥٠١) وَ رُورُ ﴿ وَ لَقُلُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ﴾ (الانباء:٥٠١)
- (الله عُبِينَ ﴿ اللَّو " تِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُتْبِ الْمُبِينِ ﴾ (يسف: ١)
- ﴿ كَشِيْدُ وَ نَكِنِيرً لِي مَعْ خُوسَجُرى دين والا اور دُرائ والا ﴿ بَشِيرًا وَ نَكِيرًا وَ فَكِيرًا وَلَا الْوَالِي اللهِ وَاللهِ واللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَا
  - @ عَزِيْرُ ﴿ وَإِنَّا لَكِتْبُ عَزِيْزٌ ﴿ وَإِنَّا لَكِتْبُ عَزِيْزٌ ﴾ (نسلت:١١)
    - (ar: اِبَاعَ ﴿ هٰنَ ابَلِغُ لِلنَّاسِ ﴾ (ابرائيم: ar)
    - (9) قَصَصُ ﴿ أَحْسَ الْقَصَصِ ﴾ (يون: ٣)
    - وَ صُحُفُ ﴿ فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةٍ ﴿ فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةٍ ﴿ ﴿ فِي صُحُفٍ مُّكَرِّمَةٍ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الل
  - (ال مُكَرَّمُ (تابل احرام) ﴿ فِي صُحْفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿ فِي صَحْفٍ مُكَرِّمَةٍ ﴿ فِي صَحْفٍ مُكَرِّمَةٍ ﴿ فِي السنا
    - وَ مَرُفُوعُ (باند) ﴿ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ ﴾ (سنا)

### جامع قرآن كون؟ ﴿

پوری تفصیل کے ساتھ بید ذکر کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کی کتابت وتحریر کا کام نی مکرم منا اللہ کے زمانہ مبارک ہیں ہی ہوا تھا، البتہ پورا قرآن کریم کی ایک جگہ جمع نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم کی مختلف سور تیں اور آیات مختلف صحابہ کرام زخائی کے پاس موجود تھیں۔ بعد کو سیدنا ابو بکر وزائی ہے نہائی شخ میں قرآن کریم کی تدوین و ترتیب کا کام انجام پایا، اور باضابط قرآن کریم کے مدون اول اور جامع باضابط قرآن کریم کے مدون اول اور جامع قرآن سیدنا حضرت ابو بکر صدر بی جگے، البذا قرآن کریم کے مدون اول اور جامع قرآن سیدنا حضرت ابو بکر صدر بی وزائی ہی ہیں۔ گو کہ عام طور پر مشہور ہی ہے کہ سیدنا عثمان بنا تو بی جمع قرآن کا کارنامہ انجام دیا، لیکن تھی بات بیہ ہے کہ سیدنا عثمان بنا تو بیت بیہ ہے کہ سیدنا

مل بیتمام تنسیلات البربان فی علوم القرآن ایر ۱۳۳۳–۱۳۵۵ و ۱۵۵ سے ماخوذیں۔ نیزد کھے تنسیر کیر ۲/۱۸–۱۳۰۳



@ إلا نقان في علوم القرآن ال- 12





# كالتينوي

سوائے صحابہ الفی ایک اللہ میں مشہور کتاب مصور من حیاۃ الصحاب کے مؤلف عبدالرطن رافت بإشاني بيدعاء كي ب، تاجيز مؤلف ال دعايراً من كبتاب:

ٱللَّهُمَّ إِنِّ اَحْبَبُتُ صَّابَةً نَبِيِّكَ مُحَتَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُلِقُهُ ٱلْخُبُ الرَّاسِخُ فَهَبُئِي يَوْمَ الْفَرَعِ الْأَكْبَرِ لِأَيِّ مِنْهُمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَيِّى مَا آخبَبْتُهُمْ إِلَّا فِينَكَ يَأَازُكُمُ الرَّاحِينِ.

"اے اللہ! میں آپ کے نبی منافینی کے سے اب منافینی کے سے سی اور دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں ، تو ہمیں قیامت کے دن ان میں سے کسی کا ساتھ عطافر ما، یقینا آب بخولی دا قف ہیں کہ آب ہی کی رضا کے لئے ان سے محبت کرتا ہول، ا \_ ارحم الراحمين إرحم قرماية \_ (آمين)

# سيرنازيد بن ثابت الصارى ولاي المحالي المحالي المحالية



مدینه منوره جواس زنانه بی سے جب وہ بیزب تھا" کی خمیر اور مٹی میں اللہ تعالیٰ نے بے گھروں کا گھر، بے سہاروں کا سہاوا، وطن سے اُجڑنے والوں کا وطن اور مسكينوں غريوں اور بے کسوں کا دارالہجرۃ بننے کی صلاحیت وربعت کررکھی تھی، وہاں • ساء سیحی میں ہی مدینہ کے دوقد یم باشدے اوں اور خزرج آ سے اور اس کو طن بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ۹۰ ۱۱ء تك ان كايور ب يرس يركمل تسلط بو كيار أول ، خزرج كاسلسلة نب يمن كمعروف تبيله ازد سے ملتا ہے، جہاں ينزب كى طرف جرت كى فضا يمن كى غيريقينى صورت حال اور سد مآرب کے انہدام وسکتانی وجہ سے آب یاشی وغیرہ میں آئی وقتوں اور پر بیثانیوں کی وجہ ے تیار ہوئی ، اور میلوگ بیزب میں آ کرآ باد ہو گئے۔ اوس کے قبائل مدینہ کے جنوب مشرق میں آباد ہوئے جوعلاقہ والی کے نام سے موسوم ہے، جبکہ خزرج کے قبائل مدینہ کے وسطی اورشالی علاقے جومد بیند کا میں حصہ ہے، میں آباد ہوئے۔ او خزرج کے قبائل مالک، عدى، مازن اوردينارجن كالعلق بنونجارے ب،ال حصد مين آ بسے جہان مسجد نبوى ہے۔ مدینه منوره کے اس قدیم باس اور قبیلہ بنونجار کے صاحب عزت و کمال ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبربن عوف بن عنم بن عدی بن نجار کی بطن سے رسالت ماب منافیتر کی زبانی صدق وصفا اور لسان وی بوی سے علم میراث کی امامت اسے سند یا فتہ كاتب وى جالتين عمر بن خطاب وعثان بن عفان سيرنا ابوسعيد زيد بن ثابت من لننم بيدا

① تاريخ العرب العام ، ترجمه عادل زعير ص ٥

<sup>(2)</sup> المنجدفي اللغة والإعلام ص٢٢١، في الإعلام

٠ مكه والمدينة ، ص ٢١١

<sup>@</sup> كنزالعبال رقم ٣٣٧٥-٣٣٢٤ يغميل مناقب بن آياجاتي ہے۔

ہوئے۔ ( بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابوعبدالرحمان ہے جبکہ بعض کا خیال ہے کہ آپ کی کنیت ابوعبدالرحمان ہے جبکہ بعض کا خیال ہے کہ آپ کی کنیت ابوغارجہ ہے۔ ( علامہ شمل الدین ذہبی را شیخ کے آپ کی کنیت ابوغارجہ ہے کہ آپ کی کا مہم کے آپ والدہ محترمہ کا نام اُم جنیل ذکر کیا ہے۔ ( ور کے مشہور صاحب سیراور محدث ہیں ) نے آپ والدہ محترمہ کا نام اُم جنیل ذکر کیا ہے۔ ( این اخیر جزئری رکئے اللہ این این عساکر، علامہ ابن حجر عسقلانی ابن اخیر جزئری رکئے اللہ وغیرہ نے آپ کی والدہ ما جدہ کا نام نوار بنت مالک ذکر کیا ہے۔ ( واللہ اعلم بالصواب

حضرت زیدبن ثابت کا قبیلہ جرت سے پہلے ؟

الجي ذكراً يا كداوى وخزرج كے قبائل ٠٠ ١٠ عين بى مدينه منوره كوابني جائے سكونت بنا بيك سنے، ليكن ال حضرات كى آمرے يہلے بى الى ينزب (مدينه) ميں يهود يے بهود جن كى فتنه يردازيول اورسازشول كى ايك طويل داستان في الدين اورفطرى بائت ب كرجب اوس وخزرج كے قبائل مديندآ ئے ، توالمبيل يبود يول كے يروى بين ، چنانچداوس کے لوگ ایک یہودی قبیلہ کے پڑوں میں بناہ گزیں ہوئے، جبکہ خزرج یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنوقینقاع کے صاحب جوار ہے۔ <sup>©</sup> بیل نے بہت تلاش کیا کہ کوئی روایت الی مل جائے جس سے ان دونوں بہائل کے مدینہ آنے سے پہلے کے حالات معلوم ہوسکیں ، کہ کیا اوی وخزرج اسینے قدیم ملک میں میں بھی دست وگریبان منے کیان میرے سامنے سیروسوائ کی جومختلف کتابیں موجود ہیں ان میں مجھے کوئی روایت ان کے آپسی تنازع اور جھڑے کے متعلق جیس مل سکی ، اس کوتا ہم کا خیال ہے کہ اوس وخزرج " یمن میں توشیر وشکر كى طرح ہوں سے اليكن مدينه آتے ہى انتهائى سخت سے اختلاف رونما ہوئے ، غالبايد اختلافات، نزاع اور جھڑے بہود کے پڑوی اور جوار کا تمرہ اور بھل تھا، اور شایدان يهود يول كے سازشي د ماغول كى كرشمه سازى كا نتيجہ تھا كەكل تك جولوگ ميل ومحبت سے جي رے ستھے، وہی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور جان کے دشمن بن گئے، حس

<sup>(</sup>۱) اسدالغابة في معرفة الصحابة ٢/٢٤٦-رقم ١٨٣٤، ويحكن الأصابة في تمييز الصحابة ١٥٤٣، ويحكن الأصابة في تمييز الصحابة ١٥٤٣، والاستيعاب مع الاصابة ١٥٣/١، مبير اعلام النبلاء ٤٧٣/٤
(١٠٠٠) و حواله سابق (١٠٠٠) مكه والمدينة ، ص ٣١١

كے نتيجہ ميں ان كے درميان برى خور يرجنكيں وقوع يدير ہوئيں، جن ميں يہلى جنگ مميره تھی اور آخری جنگ جنگ بعام چھی جو جرت سے پہلے ہوئی ، کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ سے دومیل کے فاصلہ پر بنوقر بظر کے علاقہ میں ایک قلع ہے، وہیں بیرایک کھیت کا نام بعاث ہے، جہال بیرجنگ ہوئی۔<sup>©</sup>

جنگ بعات کیول ہوتی تھی، اس کے اسباب والل اور وجو ہات کیا ہے، مناسب ہے كه بخارى كے شارح علامه عسقلانی ابن حجر رات كى زبانی سنيے:

(( أَنَّ سَبَبَ ذَالِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ قَاعِلَتَهِمْ أَنَّ الْأَصِيلُ لَا تُقْتَلُ بِالْحَلِيْفِ فَقَتَلَ رَجُلُ مِنَ الْأَوْسِ حَلِيْفًا لِلْحَزِرَجِ، فَأَرَاكُوْ أَنْ يُقَيِّدُونُهُ فَامْتَنَعُوا ، فَوَقَعْتُ عَلَيْهِمُ الْحَرْبُ لِأَجُلِ ذَالِكَ )). (3) "اول وخزرج كاريمسلمه ضابطه تقا كه خانداني رشته دار كوحليف كے قصاص ميں مل مبین کیا جاسکتا، چنانجداون کے ایک آ دمی نے خزرج کے حلیف کال کردیا، توخزرجیوں نے جاما کہاس آ دمی کوقید کردیں، لیکن قبیلہ اوس کے لوگ آڑے آ كاى وجهاان كودميان ميخون ريزجنك بريابوني-"

جنگ بعاث جو جرت نبوی منافقیر سے بات سال پہلے واقع ہوئی تھی ، انتہائی خون آشام ثابت مولى ينانجداس جنگ ميل دونول قبائل كردساء اورمرداركام آك، جن میں تبیلہ اول کے سردار حضرت اشید بن حضیر منافعہ کے والد حضیر بن ساک مارے کئے، جبکہ قبیلہ فرزج کے سردار عربن نعمان البنیاضی بھی ای جنگ میں کام آئے۔ ای وہ جنگ ہے جس ميل حفرت زيد بن تابت والمراك والدثابت بن ضحاك مارك من المرام طور ير اي يتامت آپ كے حصر ميں آئى ، اور نہ جائے ، وئے جى آپ وئا در كوائي عبيب مالا المام

٠٠ فَتُحُ الْبَارُ يُ ١٤٨٤/٨٤ أَ كَتَابُ الْمُنَاقِبِ الْأَنْصَارِ

<sup>@</sup> فتح الباري ۱۲۰/۵۸۱ (۱۳۰۶) @ ريڪ : فتح الباري ۱۲۰/۸۶ (لشير ة النبرية ۲ ، لابن هشام ۱۲۰/۱

و السنت ہے مرفرانہ کی نصیب ہوئی ، جب آپ کے دالد کا کل ہوااس وقت آپ مناشر نے ابن زندگی کی صرف چھ بہاریں دیکھیں علی ابن اثیر جزری والنظار کہتے ہیں:

((وَ كَانَ يَوْمَر بُعَاثٍ إِبْنَ سِتِّ سِنْيُنَ وَفِيْهَا قُتِلَ أَبُوْهُ)).

غرض كه جنگ بعاث حضرت زيد بن ثابت التي كوايك كارى زخم دے كئى جو يقيناً صحبت رسالت مآب سن التيام ك بعد فوراً مندم موكيا موكيا موكاء اب است حسن اتفاق بي كهر البيخ كرجهال اللدرب العزت في يواره بيس كيا كرجس قلب اطهر يرميرا كلام نازل مووه مال باب کے مصنوعی نصرت و مدداور سہارے کا مختاج ہو، شایدای علیم کی حکمت اور غیرت کو بیہ بات بھی گوارہ نہ ہوئی کہ جس کے الم سے میراقر آن لکھا جائے وہ باب کے جھوٹے ڈھکوسلے

اوس وخزرج كي جنكي قوت

حضرت زید بن ثابت منافی کا تبیله نزرج اوراس کے محارب و مدمقابل قبیله اوس کی جنگی قو توں اور فوجیوں کی سیح تعداد تو میں نہیں بتا سکتا، کیکن ان کی جنگی قوت کا انداز ہ ان جنگوں سے کیا جاسکتا ہے جن میں ہجرت کے بعد شریک ہوئے، چنانچہ فتح مکہ کے دن ان دونول قبیلوں کے لڑا کول اور فوجیوں کی تعداد جار ہزار سے کسی طرح کم نہیں۔ ®

اوس وخزرج كى اقتصادى حالت

، مدینه کی زمین چونکه ایک زباعتی زمین تھی اس کتے اہل مدینه عام طور پر کاشتکاری کیا كرتے ہے، اور ان كے اقتصاد بات كا انحصار زيادہ ترباغياني اور كاشتكاري ہى پرتھا، اور اہم ترین پیدادار میں مجوریں اور انگور تھیں، ان کے بہت سے باغات تھے، کھیتان اور مجور کے درخت ایک نے اور دوستے کے ہوتے تھے، کھیتی میں مختلف طرح کے غلے اور سبزیال ہوتی تھیں، اور تھجوریں قحط اور خشک سالی کے وقت ان کی غذائی ضرورتوں کو بورا کرتی محيس اليكن ميرنه بجهنا جاہيے كمران ميں تجارت اور خريد وفر وخت كارواج نه تھا، باغباني اور

<sup>(</sup>١) اسدالغابة في معرفة الصحابه ٢٤٧/٢، ويحي: الاستبعاب مع الاصابه ١/٢٢٥

<sup>(</sup> ركيم امتاع الاسماع باللرسول من الانبياء والاموال والجندة والمتاع ١٠١٤/٢

زراعت سے بیمطلب بیل کدان کی کوئی تجارتی سرگرمیاں نہ تیں، بیادری بات تھی کداوی خررج دینارودرہم اور سونے چاندی کے مالک ندیتھ، ان اشیاء پر بہودیوں کا قبضہ تھا، چونکہ یہ سنعتیں بہودیوں ہی کے ساتھ مخصوص تھیں، بعض بہودی سنار تھے، اور بہود جو کہ فطر تا کساد بازار واقع ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھڑے سونے چاندی سے بھر لیے تھے۔

اب خود ہی فیصلہ کرلیں ان کے قبائل کے لئے زراعت و باغبانی اور تھوڑی بہت تجارت کے علاوہ بچاہی کیا تھاغرض کہ ان کا معاشی اور اقتصادی انحصار ای زراعت اور ماغمانی برتھا۔

حفرت زید نافیز کا قبیلہ جرت کے بعد ا

ابات مکداورا بل مکدی بذهبی یا شوم قسمت اور شوم اعمال کیے یا تقذیر کا فیصلہ کہ آفاب نبوت گو کہ مکہ کے مطلع سے طلوع ہوا اور کم ویش تیرہ سالوں تک اپنی کرنیں بھیرتا رہا، نور نبوت کی جو تذیل مکہ ہی میں روش ہو کی تھی اس نے وہاں ظلمتوں کی و بیز چا در کی دھیاں اُڑا ویں، اور وہ ابر رحمت جو سب سے پہلے آسان مکہ پر ہی سایہ فکن ہوا اس کے لطیف عزایت رحمتوں کی بارش برابر مرز مین مکہ پر ہوتی رہی ہی بچیج گا جے ہونا ہوتا ہو وہ ہوکر دہتا ہے اور کا تب تقذیر کے فیصلہ کوکون ٹال سکتا ہے۔ غرض کہ وہ ابر رحمت صلوق و و موکر دہتا ہے اور کا تب تقذیر کے فیصلہ کوکون ٹال سکتا ہے۔ غرض کہ وہ ابر رحمت صلوق و و ملام ۔ ان پر برجو سادی کا نتات کے لئے رحمت بن کر آیا تھا۔ اسے اپنا وطن چھوڑ تا والوں اور گھر والوں کی نتا تا بل پر داشت اذیتوں، زحمتوں اور نا قدر یوں سے اپنا وطن چھوڑ تا والوں اور گھر والوں کی نتا تا بل پر داشت اذیتوں، زحمتوں اور نا قدر یوں سے اپنا وطن چھوڑ تا والوں اور گھر والوں کی نتا تا بل پر داشت اذیتوں، زحمتوں اور نا قدر یوں سے اپنا وطن چھوڑ تا والوں اور گھر والوں کی نتا تا بل پر داشت اذیتوں ، زحمتوں اور نا قدر یوں سے اپنا وطن جھوڑ تا اور یشر ہوئے کر بر سا ، اور نوت کی ضیا یا شرکوں نے بیشر ب کو کہ بینہ مورہ بنا دیا۔

ا دریہ بی اکرم ملاقیم کی آمدی برکت ہی کی کرکل کے دشمن آج کے دوست بن گئے، کل جہال جعزت زید بن تابت بیاتی کا قبیلہ خز رج اوس کے خون کا بیاسا تھا اور اوس ان کی جان کے دریے ہے ، آج وہی اوس وخز رج ایک دوسرے کی جان کی تھا تلت کے لئے اہی

اليهردني بلادالمرب١٢٨٠]

کتابت وقی اور کائین و گاری این و گاری این جان کا نذرانہ پیش کرنے گئے ، اب اسے بی رحمت مظافیق کا صدقہ فلیل کہیے یا تبدیلی نام کی کرشمہ سازی کہ کل کے "اول خزرج" جب آج انسار کہلائے © تو سارے کے سارے گئے شکوے یک لیحد دورہ و گئے اورا یسے شیر وشکر ہے ، کہ اب ان کے درمیان بخض سارے گئے شکوے یک لیحد دورہ و گئے اورا یسے شیر وشکر ہے ، کہ اب ان کے درمیان بخض عداوت ، وشمنی وعناد کی کوئی بات ہی نہ رہی ، اورا یک دوسرے کی محبت والفت اور جذب ایثار میں است آگے بڑھے کہ خود اللہ تعالی کوگوائی دین پڑی۔

"ایک مرتبہ بیٹال بن قیس نے جو بڑا ہی حاسد قسم کا یہودی بڑھا تھا، اول و خزرج کو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مجلس میں بیٹے بیار و محبت کی با تیں کرتے سنا، اس کو بیہ منظرایک آئھ نہ بھایا، اور وہ برداشت نہ کرسکااس نے ایک یہودی نو جوان کوجس کے انصار سے تعلقات سے، اشارہ کیا کہ ان کی مجلس میں شریک ہوجائے، اور جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ دے اور اس موقع پر کے ہوئے اشعار بڑھے۔ " ©

به مازش بے نتیجہ ندرہی، بلکہ بارا ور ثابت ہوئی دونوں قبیلوں کے زخم ہائے کہن تازہ ہو گئے ، جبت جاہلیت نے اپنارٹک دکھایا، رگ حمیت بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی و بکھتے قبیلہ

<sup>©</sup> حضرت الليز الدين وفردرج كانام بدل كرانسادر كدويا وفع البارى 4/ ١٩٨٨ مهاب مناقب الانسار (و و يصفح: السيرة النبويد لابن هشام ٢/٨١٨

ادی کے اول بن فیطی بڑھئے اور خزرج کے جبار بن صحر بڑھئے میدان میں کود پڑے اور دونوں میں گرما گرم بحثیں شروع ہوگئیں، تلوار تلوار کا نعرہ فضا میں بلند ہوا، اور قریب تھا کہ تلواریں بیام سے باہر آجا کیں اور زمین ان کے خون سے لالہ زار بن جائے، کہ اللہ نتوالی نے کرم کا معاملہ فرمایا اور اس کی اطلاع نبی اکرم مَتَّا اللّٰہ ہُمَا کو ہوگئ، اور آپ مہاجرین کی جاعت کے ساتھ تشریف لائے اور ان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

نی اکرم منگائی کے اس ارشاد سے چٹم زدن میں ان کے ایمان کی چنگاری فروزاں اور در ان میں ان کے ایمان کی چنگاری فروزاں اور در ان میں اور در ان کے ان میں اور در ان کے ان میں اور در ان کے ان میں اور در کے ایمان میں میں کے بھر کیا تھا اوس وٹرزرج ایک دومرے سے اس طرح بغل گیر ہوئے کو یا بچھ ہوائی ہیں تھا۔

غرض کہ ابن ہشام کے اس بیان سے رہے بات ثابت ہوگئ کہ اوس وخزر رہے جو ہجرت بوی منافظیم سے پہلے ایک دوسر سے کی آئے کا کا شاہتے، ہجرت کے بعد ایک دوسر ہے کی آئے کھول کے تاریبے بن گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں کہ ای موقع پر اللہ تعالیٰ نے اوس بن قبطی اور جبار بن صخر تعالیٰ کے بارے میں آل عمران کی رہے بیاز ل فرما کی ۔ ©

٠ الشيرة النبوية ١٦٩/٢٤ ... ... ... ... ... ... ...

<sup>@</sup> الساب النزول ۲۷-۷۷، ريح: زادالمسير ۱۳۷/ع

\* ﴿ يَاكِنُهُ النَّذِينَ الْمَنُوْ الْنَ تُطِيعُوا فَرِيْقًا مِنَ النَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
يَرُدُّ وُكُمْ بَعُلَ إِيمَانِكُمْ كَفِرِينَ ۞ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ اَنْتُمْ تَتْلَىٰ
يَرُدُّ وُكُمْ بَعُلَ إِيمَانِكُمْ كَفِرِينَ ۞ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ اَنْتُمْ تَتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ اللّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَلُ هُدِي عَلَيْكُمْ اللّهِ فَقَلُ هُدِي عَلَيْكُمْ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَلُ هُدِي عَلَيْكُمْ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَلُ هُدِي عَلَيْكُمْ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَلُ هُدِي اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَلُ هُدِي كَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ وَاللّهِ فَقَلُ هُدِي كَاللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِكُ وَالْمُواللّهُ وَلَا مُعْلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ

جبکہ بشاس بن قیس کی فرمت میں ای موقع پر اللہ تعالی نے بیا یت نازل فر مائی:
"اے محد! (مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ) تو کہہ، اے اہل کتاب کیوں رو کتے ہواللہ کی راہ سے ایمان
لانے والوں کو کہ ڈھونڈ تے ہواس میں عیب اور تم خود جانے ہواور اللہ بے خبر
نہیں تمہارے کام سے۔"(آل عران: ۹۹ – ۹۸) (ترجہ: شخ البند)

وربار رسالت ش شرفياني

صاحب قرآن نی اگرم مُنَا اَنْ اِلَّهُمْ مُنَالِدَ اِلَّهُمْ عَلَیْ الروش ہورت کے بعد مدید منورہ بیس قیام فرما یا اور نورت کی روشی سے بیٹر ب کی گئی گئی منوراور دوش ہو کرا یک منور شہر آلدید منورہ آلی ہوراہ شہر کی مرات کی عطر بیز یوں سے مہک انھی ، باشعور بوڑھوں اور فہم و ذکاء اور مدید کی ہراہ شہوں نے بھی اخذ قرآن اور منفظ کی ریس لگائی ، اور بہت سارے عروراڈوں سے بازی مار لی ، اب بارہ سال قرآن اور حفظ کی ریس لگائی ، اور بہت سارے عروراڈوں سے بازی مار لی ، اب بارہ سال کی عربی کیا ہوتی ہے اور دہ بھی اس ماحول اور اس ذمان عب بڑھنے کی کیا ہوتی ہوئے کے برابر ہی تھا، ایک بچی نی کریم مُنَالِیْنِیْم کی موس سے دیکھیے کہ کنا حسین منظر ہوگا اور کننی خوشگوار جیرت ہوئی ہوگی نی کریم مُنَالِیْنِم کو کہ وہ انساری نو نہال جو مُناخ اول ہوگا اور کننی خوشگوار جیرت ہوئی ہوگی نی کریم مُنَالِیْنِم کو کہ وہ انساری نو نہال جو مُناخ اول معرت مصعب بن عمیر مؤائی ہوگی نی کریم مُنَالِیْنِم کو کہ وہ انساری نو نہال جو مُناخ اول معرت مصعب بن عمیر مؤائی ہے کہ اس مال میں لا یا جارہا ہے کہ وہ سر وہ سورتوں کو اپنے سے شاب میں لا یا جارہا ہے کہ وہ سر وہ سورتوں کو اپنے سے میں میں فوظ کر چکا ہے، تو ال نو نہال کی کہائی ای کی زبائی سنے جس سے نی مُنائِنْ کی نے ان کی یا وہ سرحنوظ کی جو سے نی مُنائِنْ کی کے ان کی یا وہ سرحنوظ کر چکا ہے، تو ال نو نہال کی کہائی ای کی زبائی سنے جس سے نی مُنائِنْ کی نے ان کی یا وہ سرد تیس میں اور خوشگوار چرت کا ظہار کیا :

((أَنِيَ إِللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَقُدُمُهُ بِالْمَرِينَةِ فَأَعْجَبَ بِي فَقِيلَ لَهُ: هٰذَا غُلَامُ اللهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقْرَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَلُ قَرَأَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقُرَ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقْرَ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقْرَ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقْرَ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضَعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقْرَ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضَعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقْرَ أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضَعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقُر أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضَعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقُر أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضَعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقُر أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ بِضَعَ عَشَرَ سُورَةٍ فَاسْتَقُر أَنْ اللهُ عَلَيْكَ بِضَعَ عَشَرَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ بَنِي النّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

" نی مَنَّالِیْنَا کی مدید تشریف آوری پر جھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور آپ سے عرض کیا گیا اور آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے دسول بد بنونجار کا (ایک نوعمر) لڑکا ہے جس نے قرآن کریم کے دی سے زائد (سرہ) مسورتیں یاد کرلی ہیں، تونی منالینی کواس پر جرت ہوئی۔

### مخلف زبانول برآب كي مهارت

ابھی ذکر آپا کہ حضرت زید بن ثابت وہ ٹھٹو نے صیرف گیارہ بارہ سال کی عمر میں ہی قرآن کریم کی سترہ صور تیں حفظ کرلیں تھیں اور نبی منافید کا کوآپ کی کمال کی ذہانت اور بلاکی ذکاوت پرخوشگوار جیرت بھی ہوئی۔حضرت زید بن ثابت وہ ٹھٹو جب نبی منافید کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے تو نبی منافید کی جوہر شاس اور دُور نبین نگاہوں نے فور آس جوہر قابل اور دُور نبین نگاہوں نے فور آس جوہر قابل اور گوہر نایا ہو کر کھاور بھیان لیا ، اور آپ کو عبر انی اور سریانی زبانوں کے سکھنے کا محمد یا۔

یبود جوایئ فطری مصائص اور کمیندین بین بین مشہور بین اوراس درجہ بددیانت واقع بوت بین کہ انہوں نے اللہ کی کتاب "تورات" بین تحریف کرڈالی ایسے بدطینت اور بدیاطن پر بی مظافیظ کیونکراعتاد کر سکتے ہے، اور چونکہ اب تک وہ جطوط جو یہودیوں کی بدیاطن پر بی مظافیظ کیونکراعتاد کر سکتے ہے، اور چونکہ اب تک وہ جطوط جو یہودیوں کی دبان میں آتے، یا بی مظافیظ عبرانی وغیرہ زبانوں میں کوئی خط لکھنے کی ضرورت محسوس فرمات تر مجبورا ان یہودیوں ہی میں کسی سے ریکام لے لیتے ہے، اور ظاہری بات ہے کہ فرمات تر مجبورا ان یہودیوں ہی میں کسی سے ریکام لے لیتے ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آب مظافیظ کوان پراعتاد ہیں میں کسی سے ریکام سے لیتے ہے، اور ظاہری واقف ہے۔ آب مظافیظ کوان پراعتاد ہیں میں کسی اور ان کی فطرت سے آب مظافیظ کو بی واقف ہے۔

<sup>()</sup> فتح الباری ۹۵/۱۵، عن خارجه بن زید بن ثابت، و یکھے:الاصابه ۱۹۸۱، (۲۸۸۰) () حافظ ابن جر پر پیلائے الامسابہ بیل "بضع عشر" کی مجکہ سبع عشر کے الفاظ اس کئے ہیں و یکھے: () الاصابه ۱۸۲۱، () فتح الباری ۹۵/۱۰

اس کئے جونہی حضرت زید نظافتہ کودیکھا تو آب منافقیم نے ان کی فطری ذکاوت و ذہانت کا اندازہ فرما کر انہیں عبر انی اور سریانی زبانیں سکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ امام بخاری رائی خود حضرت زید ہنائی کی روایت نقل فرماتے ہیں:

((إنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَرَ لَا أَن يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ)). ((انَّ النَّبِيِّ الْيَهُودِ)).

بس بوں بیجھنے کہ شاید حضرت زید وہائٹی بھی تھم نبوی منگائیڈی کے انتظار میں ہی ہے،
بس تھم کی دیر تھی کہ آپ وہائٹی اپنی بے پناہ ذہانت و فطانت کی وجہ سے صرف ۱۵ دنوں ہی میں عبر انی اور سریانی زبانوں میں خوب مہارت حاصل کرلی۔ ® اور ان زبانوں میں لکھنے اور پڑھنے گئے۔ چنانچہ ام ابوداؤر حضرت زید وہائی ہی سے قال کرتے ہیں:

((فَهَامَرِّ إِنْ خَمْسَةُ عَشَرُ لَيْلَةً حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ)). ( فَهَامَرِّ إِنْ خَمْسَةُ عَشَرُ لَيْلَةً حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ)).

"كمرف يندره دن كزرے كميں نے بيزبان سكھلى۔"

لیکن ابوبکر بن ابوداو در الله نظر نے نقل کیا ہے کہ آپ بنا تھے نے سترہ دنوں ہی میں یہ زبان کی میں۔ ﴿ نبان کی میں اور یہ تو می عرض نہیں کہ حضرت زید ہوا تھے نے یہ زبان پندرہ دنوں میں کیون کی بندرہ دنوں میں کون کی مورد وروں میں کون کی موایت زیادہ می ہے اور تو کی الاسناد ہے کی تحقیق کریں ، یا اگر دونوں روایتیں می ہیں تو تھیں کو کی کیا صورت ہوگی جمیرا مقصد تو صرف یہ بتلانا تھا کہ حضرت زید ہوا تی زبانوں کے ماہر کی کیا صورت ہوگی ؟ میرا مقصد تو صرف یہ بتلانا تھا کہ حضرت زید ہوا تی دبانوں کے ماہر سے ، اور کتنے ذبین اور ذکی تھے ، سوان شاء اللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں ۔ اور ابن کثیر والیم ایک کی میرا مقد سے موان شاء اللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں ۔ اور ابن کثیر والیم کی کیا صدرے صرف اٹھارہ

<sup>(</sup>١) بخارى مع الفتح ١٥/١٥، حديث ٧١٩٥

<sup>(2)</sup> بعض ردایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حصرت زید نظر کو جبرانی زبان سکھنے کا تھم دیا اور آپ نے عبرانی زبان سکھنے کا تھم دیا اور آپ نے عبرانی زبان سکھنے کا تھم دیا اور آپ نے عبرانی زبان سکھنے کا تھم دیوں کہ آپ کہ آپ کے دولوں تا اور آپ کہ آپ کے دولوں تا اور آپ کے ایک کہ آپ نے دولوں تا زبانیں کی کہ دولوں زبانوں کی ضرورت تھی۔ (تج الباری ۱۵/۱۵)

عوالهما إلى بخواله ابوداؤدو ترمذى.

<sup>﴿</sup> رَبِي مَكِينَ العمال ٢٩٦/١٣، حديث ٢٧٠٦٠، ٢٧٠٦ - البداية النهاية ١٦١/٨، ١٦٠٠١ الإصابه ١٩٦/١٩، وقد ٢٨٨، فتع الباري ١٥/١٥٠

الْحَبَشِيَّةُ وَالرُّوْمِيَّةُ وَالْقِبْطِيَّةُ مِنْ خُتَّامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

سكرينري كفرائض

نی اقدی مظافیر کی کی دو دول پراعتاد واعتبارند تھا، مجبوراً بی ان سے خط و کتابت کا کام

اور خداداد ذکاوت و ذہانت جس ہے آپ مظافیر کم متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے متھے کی بدولت صرف پندرہ ہی دنول میں عبرانی اور مریائی زبانوں میں پوری طرح مہارت حاصل بدولت صرف پندرہ ہی دنول میں عبرانی اور مریائی زبانوں میں پوری طرح مہارت حاصل بدولت صرف پندرہ ہی دنول میں عبرانی اور مریائی زبانوں میں پوری طرح مہارت حاصل بدولت می کریم منافید کی ان کو اپنا پر ش سکریٹری (Persanal Sicritry) بنالیا، خود حضرت زید منافید فرماتے ہیں کہ میں نبی منافید کی خطوط لکھا اور پڑھا کرتا تھا۔

((كَتَبُتُ لِلنَّبِي ﷺ كُتَبَهُ وَقَرَأْتُهُ كُتَبَهُ مَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ)). ٥

چونکدا پ کا خط نها بت ہی عمدہ اور پا کیزہ ہوتا تھا، آپ خطوط نولی میں مہارت رکھتے سے۔ ©اس لئے بھی نبی مائیڈ کا بنائیڈ کو عہدہ کتابت سے سرفراز فرمایا اوراینا سکریٹری مقرر فررا یا جس کے بیاد کا دیت میں بھی آپ ماہور ہے، مقرر فرمایا جس عہدہ پر حضرات بین کے جدخلافت میں بھی آپ مناثی مامور رہے،

((كَتَبَ بَعُدُ النَّبِي ﷺ لِإِن بَكْرِ وَعُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا)). ®

غرض کہ حضرت زید ہونا ہو تا جین حیات نی مُنافیز کا کے پرسل سکریٹری اور ترجمان رہے، اور اور شرکا اور ترجمان رہے، اور آ پ مُنافیز کی کے جمعہ اللہ تا کہ معالی کے بعد حضرت ابو بکر وعمر تفاقی نے اس عبدہ جلیل پر فائز رکھا، البتہ آ پ مُنافیز کے حصال کے بعد حضرت اللہ تا اللہ تا ہے معاون کی حیثیت سے ان دونوں حضرات کے عہد میں حضرت معیقب نے جمی یہ آ

<sup>()</sup> البداية والنهاية لابن كثير ٨/٢١

بخارى رقم ٧١٩٥/١٧، بائتر جمة الحكام وبل يعجوز ترجمان واحدرواه البخارى تعليفًا، نى و ديكارى رقم الحديث ٣٧٠٥٦، سير اعلام النبلاء ١/٥٥/١٤، ترمدى باب ما جاء في تعليم السريانية رقم ٢٧١٥

٠١/٨ البداية والنهاية ١٠/٨

<sup>@</sup> اشدالغابةللجزري٣٤٧/٢

فرمدداری اداکی\_<sup>©</sup>

### حضور من المين كمانا كالمحرى كمانا كا

دربار رسالت مآب منافظيم بس حضرت زيد بن ثابت منافئه كوتقرب حاصل تها، اور آب ان كوان كى علمى ليافت كى وجه سے عزيز ركھتے تھے، اس كئے آپ واللہ بميشه نبي مَنَّالَيْنَا لَم سے چھنے رہتے ہے، اور اس دوران آپ بنائن کوئی مالیٹی کے ہمراہ سحری کھانے اور نمازیں پڑھنے کا بھی موقع ملا۔<sup>©</sup>

رسول الله من ا

حضرت زیدبن ثابت منافز کونی اقدس منافینیم کی نگاه میں کیا مقام حاصل تھا، آپ مُنَا النَّيْرُ كُون مِن آب كے لئے تنی جگہی، اور آب مَنَا لَيْرُ مِن حضرت كے كتنے قدر دان منے اس كا اندازہ جہاں اس روايت سے ہوتا ہے كہ آب بنائي كونى مناليني كے ساتھ سحرى کھانے کا شرف حاصل ہواوہیں بیروایت ان کی درباررسالت میں قدرومنزلت اورعزت واحرّام پرہی کیا خوب شاہد ہے کہ حضور مَا النّیو کے جہاں آپ مِنافور کوغزوہ حندق میں شرکت کی اجازت دی جوآب کی دیرینه خوابش کی تعمیل اور دلی مراد کی برآ وری تھی، وہیں آب بنافز کوایک پیش قیمت مصری جنه عنایت فرمایا ،صرف دے بی نبیس دیا بلکه حضرت زيد منافقة كازبان مين تو

((اَجَازَنِى رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَا رسول الله مناليني أسن أتبيس خود بى بيهنا يا ، اب جبكه حصرت زيد منافئة خود كهدر بين كدرسول الله من النيا من الميس بينايا توكسي كوكياحق حاصل ہے كداس ميس احمالات تلاش كرے شايد سدسد فيا موكا، وغيره - بركيا بعيد ب كررسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَ

<sup>(</sup>۱) اسدالغابة للجزرى ۲٤٧/۲

٤ اسدالغابة في معرفة الصحابه ٣٤٨/٢، عن زيد بن ثابت تسخرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمقام الى الصلاة

٤ سير اعلام النيلاء٤/٧٧

مل این ای دست مبارک سے پہنا دیا ہو،جیسا کہ حضرت کا کہناہے، جھے توبس اتنا کہناہے کہ بیر محبت کی بات اور اُلفت کی دلیل ہے کہ کیڑے بھی خود پہنائے جارہے ہیں۔

کسی کی کرم فرمائیول اور ناز بردار یول نے حضرت زید بن نابت والی کو چھالیا شوخ بلکہ یک گونہ ہے تکلف بنادیا تھا کہ جہاں نبوی ہیبت وجلال کی وجہ سے بڑے بروں کو فظر ملانے اور رسول الله منافقيم كے سامنے بيضنے كى جرأت وہمت جيس ہوتى • وہيں آب رنافند برے مزے سے نی منافق کے پہلویں آپ منافق کے زانومبارک سے زانو ملاکر بیصتے اورآب سے کب فیض کرتے اور علم ومعرفت کے خزانے اپنے سینے میں محفوظ فرماتے ، ایک مرتبہ توبیر محبت والتفات اس صدتک پیچی که آپ منافظة حضرت اقدس منافظیم کے پہلومیارک میں بیٹے ہیں، اور آب منافی نے ازراو بے تکلفی اور شایدا ظہار محبت کے لئے بھی آپ کے زانو پراینازانومبارک رکه دیا، اورغالباصاحب کلام التبررب العزت کوجمی صاحب قرآن اور کا تب قرآن کے باہم میل جول اور بے بناہ بے تکلفی وسادگی کے اس منظر کا انتظار تھا كماك حالت من جرتيل امين ( عَلِيتِهم) "وي بليكران يرسه، اور كاتب وي حضرت زيد منافع كونزول وى كى ايك خوشكوارليكن برسه صبر آزما اور سخت لذت كا احساس موا، چنانچه سے جودفر ماتے ہیں:

((فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، فَخِنْهُ عَلَى فَخِنِي فَعَقَلَتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ أَنْ ترض فيناي)).

"كىمىرسەزانول پرآب مالىلىدى كازانومبارك تفاكدوى كاسلىلىشروع موكيا، اور دی کی شدت اور بوجه کا جھے اس درجہ احساس ہوا کہ بیں ڈر کیا کہ ہیں میری ران نهوت جائے۔"

آب كاسىم رتباورمقام

اجمى ذكرا يا كه مضرت زيد بن ثابت منافز ابن فطرى اور خدادا ذكاوت و ذبانت اور

٠٠٠٠١٥ ماب لايستري القاعدون، كتاب النفسير، وكمي: زادالمعاد ١٠٠٠٠٠٠

فطانت کی وجہ سے بہت ساری زبانوں پرعبورر کھتے تھے چھوٹی عمر ہی بین علم وبقہ کے اوج کمال کو پہنچ چھے تھے بھوٹی عربی بین اللی خاری کے ساتھ بھول علم کی اس راہ بیس جہاں آپ نے بی مظافی ہے اپ آپ ورود الگ نہ ہونے دیا وہیں آپ ہنا ہے نے ان مدارس وم کا تب کی خاک بھی چھائی ، جہاں یہودو نصار کی کی زبان اور ان کی کتاب تورات وانجیل کی تعلیم دی جاتی تھی اور صرف بندرہ ونوں بیس اتن مہارت اور اننا کمال حاصل کرلیا گھرورات وانجیل میں کی جانے والی تحریف وتبدیلی میں آپ ہنا ہے والی تحریف وتبدیلی کی آپ ہنا ہے کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکی ، چنا نچے علامہ مندی عمر و بن حرم کے حوالہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((كَانَ زَيْلُ بُنُ ثَابِتٍ تَعَلَّمَ فِي مِلْرَاسِ مَا سِكَةٍ فَتَعَلَّمَ كِتَابَهُمُ ((كَانَ زَيْلُ بُنُ ثَابِيتٍ تَعَلَّمَ فِي مِلْرَاسِ مَا سِكَةٍ فَتَعَلَّمَ كِتَابَهُمُ الْحَرَّفُوا وَبَنَّلُوا)). ® خَمْسَ عَشَرَةً لَيْلَةً، حَتَى كَانَ يَعْلَمُ مَا حَرَّفُوا وَبَنَّلُوا)). ®

علم فرائض کے امام ای

آپ کی ملمی شان اور نقبی مقام اور بخرگی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ بی مائیڈ فیا سے جاس آپ والی کے بناہ صلاحیتوں کے اعتر اف میں آپ والی کو اپنا پرسل سکر بیڑی نامزد کہا، قرآن کر بیم کی کتابت کے منصب پرآپ کو مرفر از فرمایا و بین نصف علم کے جانے والے علم فرائفس (جو یقیدنا قانون اسلامی کامشکل ترین باب، اور فقد اسلامی کی سنگلاخ وادی سے کم نہیں) کی امامت کی سند سے سرفر از فرمایا، چنانچہ خادم رسول حضرت انس بن مالک دوائی داوی بین کہ نبی کریم منافی کی شائی کی شائی کے فرمایا:

((أَفَرَّضُهُمْ ذَيْنُ بِنُ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ)). ((أَفَرَّضُهُمْ ذَيْنُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ)). ((أَفَرَ ضُهُمْ ذَيْدِ بِن ثَابِت رضى الله عنه صحاب رضى الله عنه من علم فرائض كرسب سے

يى وجهد كمامام شافعى واليمائية في المين مسلك كى بنياد فرائض كى باب مين آب والتونى

٣٢٠٥٧: رقم: ٣٢٠٥٧ كنز العنال لعلاء الدين المتقى بن حسام الدين الهندى ٣٢٠/٢٩٥، رقم: ٣٢٠٥٧

ترمذی رقم الحدیث ۲۷۹۱، باب مناقب معاذ بن جبل و زید بن ثابت رضی الله عنهما (الله عنهما ۱۳۷۸، ابن ما جه باب فی فضائل اصحاب رسول الله و شائل خباب

کے قول و فاوی برر کھی ہے۔ ان عبد منبوی مالیا کے مقاظ کی

جب آ فاب بوت مرید منوره کے افق پر جبکا تو اس وقت آپ بناٹی کی عرصرف گیاره سال تھی اور آپ بناٹی کو جب دربار بی منافی کی عرس شرفیا بی کا موقع ملاتو آپ اس وقت ستره سورتیں یا و کر چکے ہتے ، چررفته رفته صاحب قر آن منافی کی صحبت کے صدقہ آپ نے (زید بن ثابت بناٹی ) پوراقر آن یا و کرلیا ، اور آپ نے اپنا تا م ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل کرلیا جن کو بی منافی کی فہرست میں حافظ قر آن ہونے کا شرف حاصل ہوا ، چنا نجہ حضرت انس بن ما لک بناٹی فرماتے ہیں :

((جَمَعَ الْقُرُ آنُ عَلَى عَهُ إِرَسُولِ اللهِ ﷺ آرُبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَادِ: آبِيَّ بَيْ كَعُبِ، مُعَاذُبُنُ جَبَلٍ وَرَيْنُ بَنُ قَامِتٍ وَ اَبُوْ رَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)). 

"كررسول الله مَا لَيْنَ أَلْهُ مَلَ عَبْرَ مان مِن جار حضرات قر آن كريم كم عافظ موت ، اور ومرات قر آن كريم كم عافظ موت ، معاذين اور ومرات مانى بن كعب، معاذين جبل ، زيد بن ثابت اور ابوزيد (ان كانام اور به چار حضرات، الى بن كعب، معاذين جبل ، زيد بن ثابت اور ابوزيد (ان كانام اور به جارت ) بين ثابت اور ابوزيد (ان كانام اور به جارت ) بين ثابت اور ابوزيد (ان كانام اور به جارت ) بين ثابت اور ابوزيد (ان كانام اور به جارت ) بين ثابت اور ابوزيد (ان كانام اور به جارت ) بين ثابت اور ابوزيد (ان كانام اور به جارت )

ر کھتے ہیں۔ ور بیر اسے میں اور ہور ہیں۔ اور ہے کہ بین دولات میں اور ہے۔ اسے جسن اتفاق کے علاوہ جن اسے حضرت زید بن ثابت میں اللہ کے علاوہ جن تنین حضرات کو بینے مطلب ماصل ہوگی، وہ بھی آپ نتائی کی کے قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے ہیں۔

قرآن کریم ہے آپ زائٹر کا بے بناہ لگاؤادراس کے حفظ و کتابت ہے آپ کی بے انہا دلی اور اس کے حفظ و کتابت ہے آپ کی ب انہا دلی ورغبت ادر علم فرائض میں آپ کی فہارت وا مامت دو ایسی اقبیازی خصوصیتیں ہیں، جن کی دجہ ہے آپ ڈاٹٹر تمام صحابہ میں اینا ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور ان میں ممتاز نظراً نے ہیں، چنا نچہ ام شعبی کا بیان ہے کہ:

٠٠٠ اشتدالغاية ٢٠٤٧ م

<sup>(2)</sup> ترمذي رقم المحديث؛ ٢٧٨٤، ١٦٧٥، ديكے بنجاري ٥٣٧/١، باب مناقب زيد بن ثابت، \* اسلام اب من فضافل ابي بن بكعب و جثناعة من الانصار البدايه والنهايه ٤/٠٥

((غَلَبَ زَیْلُ النَّاسَ عَلَی اِثْنَدَیْنِ: اَلْفَرَائِضِ وَالْقُرْآنِ)). (ا دو چیزول کی وجہ سے حضرت زید زاہو اسے جم عصروں سے بازی مار گئے،

ايك علم فرائض، دوسراعلوم قرآن-

محابه كرام من النائع كي نظر من آب كاعلى مقام إ

نی منافی از کی طرف سے علم فرائض کی امامت، منصب کتابت سے برفرازی اور سب بہترین لڑکے (نعم الغلام) کا خطاب اور سند پانے کے بعد کی کی توصیف و تعریف اور سند کی ضرورت نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے چنا نچہ آپ والا ہی اپنے آپ والا ہی اپنے مام کا جادو آپ کے ہم عصرول اور ہم جولیوں کے سرچڑھ کر بولا ہی اپنے بڑوں کو بھی متاثر کئے بغیر ندرہ سکا، یہی وجہ ہے کہ امت کی افضل ترین شخصیت ندصرف آپ کی لیافت اور علمی کمالات کے معترف سے بلکہ اس سے متاثر بھی تھے، چنا نچہ جب مطرت صدیق والنے معاشرت صدیق والنے کو ایک معترف سے بلکہ اس سے متاثر بھی تھے، چنا نچہ جب مطرت صدیق والنے معاشرت صدیق والنے کے دل میں آپ کی تعرف ایر مایا جس کے دل میں آپ کی تعدر کا اندازہ نگانا مشکل نہیں، جیبا کہ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ آپ والنے کے دل میں آپ کی تعدر کا اندازہ نگانا مشکل نہیں، جیبا کہ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ آپ والنے نے اس موقع سے حضرت ڈید وزائے کو کا طب فرماتے ہوئے کہا:

((اِنَّكَ رَجُلُ شَابُّ عَاقِلُ لَانَعَبِمُك، وَقَلْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحَى عِنْلَ رَسُوْلِ اللهِ وَلِيَالِهُ). ((اِنَّكُ رَسُولِ اللهِ وَلِيَّةِ)). ((اِنَّكُ رَسُولِ اللهِ وَلِيَّةِ)). ((اللهِ وَلِيَّةِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

"واقعی آب ایک عقامنداور زیرک نوجوان بین اور ہم بین کی محال نہیں کہوہ آپ پرجھوٹ کا الزام لگائے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ منافظہ کے دمانے بین آپ نے میں آپ نے میں آپ نے میں آپ نے بین (اس کے ایک میک میں آپ نے بین (اس کے یہ کام آپ ہی کرسکتے ہیں)۔"

<sup>(</sup>۵ تاریخ دمشق لابن عساکر ۱۱۷/۹، بحواله سیر اعلام النبلا، ۱۷۷۶، تیز و کھے: الاستیعاب فی اسما، الصحابة للقرطبی مع الاصابه ۱۸۳۱، تهذیب التهذیب ۲۳۳/۲

(۵) مستدر ک للحاکم ۲۲۱/۳ (۵) بخاری ۷۴۵/۲، باب جمع القرآن

جبکہ زبان صدق وصفا کے مالک اور اللہ کے معاملے میں سب سے سخت حضرت عمر بن خطاب نیائی منظرت و منظرت میں تبلیغ خطاب نیائی نے معالبہ پر حضرت زید منائی کو مختلف شہروں میں تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے لئے بھیجا تو فرما یا کرتے تھے کہ:

((لَمْ يَسْقُطُ عَلَى مَكَانُ زَيْدٍ، وَلَكِنَ آهُلُ الْبَلَدِ مُحْتَاجُونَ إِلَى زَيْدٍ فِيْمَا يَكُنُ الْمُلُدِ مُحْتَاجُونَ إِلَى زَيْدٍ فِيْمَا يَكُنُ لَهُمْ مَا لَا يَجِدُونَ عِنْدَ غَيْرِهِ)). (اللهُ مُ مَا لَا يَجِدُونَ عِنْدَ عَيْرِهِ)).

"حضرت زید بن تابت منافق کو میل نے اس کے بیل بھیج دیا کہ خدانخواستہ میری نگاہ میں حضرت زید کا مرتبہ کم ہو گیا ہو، بلکہ میں نے توشیر والوں کی ضرورتوں کے پیش نظر حضرت زید دنافی کو جھیجا ہے۔"

<sup>()</sup> ديكے: ترمدى رقم الحديث ٣٧٩٠

٤ ابن سعد بحواله كنز العمال ٣٩٣/١٣ ، رقم الحديث ٣٧٠٥١

٠ كنزالعمال ارقيم الحديث ٢٧٠٥٢ ، نيز ريكيج: مني اعلام النباز ٤٠/٤٧

<sup>@</sup> سير اعلام السلاد : ١٧٩/ ي .

مقام سے متاثر ندہو۔ ترجمان القرآن حضرت عبدالله ابن عباس الله فی کے احر ام اور آپ کی قدردانی کا توبیعالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت زید واللہ ابن سواری پرسوارہوئے تو آپ واللہ ایک مرتبہ حضرت زید واللہ ایک سواری پرسوارہوئے تو آپ واللہ ایک مرتبہ حضرت زید واللہ نے فر مایا کہ آپ بید کیا کررہے ہیں؟ آپ جیوڑ دیں، تو حضرت ابن عباس واللہ ان عرض کیا

((أمِرْنَا آنُ نَفَعَلَ بِعُلَمَا ثِنَا وَ كُبْرَاثِنَا)). ٥

"جمين اين علماء واكابرول كے ساتھ اى طرح احرام كاتكم ہے۔"

جواباً حضرت زید وزائد کے آپ کا ہاتھ چوم لیا اور عرض کیا کہ میں بھی اہل بیت کی ای طرح تعظیم ونکریم کا حکم دیا گیاہے۔

اگر آب تا بعین اور ائمہ کرام کود بیکھیں تو وہ آپ کی جلالت وشان کے سامنے سرنگوں اور دست بستہ کھڑ بے نظر آئیں گے، چنانچہ امام مالک رانٹیلڈ فرماتے ہیں:

((كَانَ إِمَامَ النَّاسِ عِنْكَنَابَعُلَ عُمَرَ زَيْكُ بُنُ ثَابِتٍ)). (كَانَ إِمَامَ النَّاسِ عِنْكَنَابَعُلَ عُمَرَ زَيْكُ بُنُ ثَابِتٍ)

"میری نظر میں حضرت عمر فاروق منافقہ کے بعد حضرت زید منافقہ ہی پوری اُمت کے امام ہیں۔"

معرت زيد تفاقد كاما تذه

سیرنا حضرت زید بن ثابت منافی کے اسا تذہ کی فہرست کوئی بہت طویل نہیں ہے،

بلکہ آپ بڑا تھی نے علوم معارف کے تمام ترخزانے صرف حضرت اقدی منافیلی سے کسب
فیض کر کے اپنے سینے میں محفوظ کئے اور آپ منافیلی کے علاوہ اُمت کے دوافضل ترین شخص
سیرنا ابو بکرصد بن وسیرنا عمر فاروق ٹھائی کے سامنے زانوہ تلمذ تبدکیا۔ ® بہت ممکن ہے کہ
ال حضرات کے علاوہ بھی آپ بڑا تھی نے کس سے کسب فیض کیا ہو، کین اس کوتاہ علم کوتلاش
کے باوجودان کے نام ندل سکے۔

١ كنز العمال ٢١/ ٣٩٦، رقم ٢٠٠٦، د كيئ: البدايه والنهايه ١٨/٨

١٩/٤٥ سير اعلام النيلاء ١٩/٤٧

٠٤/٤ د يكفية : سير اعلام النبلاء ٧٤/٤

### آب نافر کے تلافرہ

جھڑت زید بن ثابت ہو ہے۔ کاسا تدہ کی تعدادتو ہوئی تحقرہ، لیکن آپ ہو ہوئی تو سے شرف بلند اور سعادت شاگر دی عاصل کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں مفسر ومحدث اور فقیہ ہر طرح کے لوگ موجو دہیں ، اور تو اور خود حضرات صحابہ ہو تا تھ ہیں آپ کے شاگر دوں کی ایک لیمی فہرست ہے، چنا نچے صحابہ کرام ہی تھ ہیں آپ سے کسب فیض کرنے والوں میں حضرت ابو ہر ہرہ ، ابن عباس ، ابن عر ، ابو سعید خدری ، انس بن ما لک ، سمل بن سعد ، ابو املہ بن ہمل ، سن میں من خود مند ابو املہ بن ہمل ، سن میں مند نے والوں میں حضرت ابو ہر ہرہ ، ابن عباس ، ابن عبر الله بن ذیر الحظمی ہی تھ ہی ہی ہی ہی سعید بن مسیب ، قاسم بن ٹھر ، سلیمان بن بیار ، ابان بن بین ، جبکہ حضرات تا بعین میں سعید بن مسیب ، قاسم بن ٹھر ، سلیمان بن بیار ، ابان بن عبر ، سام میں ، جبکہ حضرات تا بعین میں سعید بن مسیب ، قاسم بن ٹھر ، سلیمان بن بیار ، ابان بن عالم بین ، جبکہ حضرات تا بعین میں سعید بن مسیب ، قاسم بن ٹھر ، سلیمان بن بیار ، ابان بن عالم بین ، جبکہ حضرات تا بعین میں سعید بن مسیب ، قاسم بن ٹھر ، سلیمان بن بیار ، جبکہ حضرات تا بعین میں سعید بن مسیب ، قاسم بن ٹھر ، سلیمان بن بیار ، ابان بن عبار ، ابان بن عبار ، ابان بن عبار ، ابان ، بن ٹھر ، سلیمان بن بیار ، ابان بن بیار ، عبل میں میں میں ٹھر ، ابان بن بیار ، عبد ، خارجہ اور سلیمان ( دوٹوں ہی خود حضر سے ڈیٹھ وغیر ہ چندا لیے نام ہیں ، جن کو عشر ہ چندا لیے نام ہیں ، جن کو مندان ہی افران ہی خود دستر افران ہی کو مندان ہو اور گ

فو کا تو کی تو کی ایک انتهائی نازک کام ہے، اور میرا ہی پرخطر منصب ہے، کیونکہ ایک
آ دی کئی فتو کی کی وجہ ہے ڈیٹا وا آخرے کی کامیا بی و کامرانی فلاح و جہود اور خوشی و مسرت
ہے اپنے دامن کو بھرسکتا ہے، تو ایک فلافتو کی کی وجہ ہے تہائی و برباد کی ہے کہوئی میں او بند ھے منہ گرسکتا ہے، یکی وجہ ہے کہ حضرات سے جو او بند ھے منہ گرسکتا ہے، یکی وجہ ہے کہ حضرات میں کی اجازے تھی، چن میں جھرت عمر ، حضرت فتو کی وہی کی اجازے تھی، چن میں جھرت عمر ، حضرت علی ، عبد اور ایوموکی جی تھی کی اجازے تھی، چن میں جھرت عمر ، حضرت علی ، عبد اللہ ابن کعب اور ایوموکی جی تھی ہوا، بلکہ عہد صدیقی و فاروتی وعثانی کونہ صرف عہد رسالت میں فتو کی دیے کا شرف خاص ہوا، بلکہ عہد صدیقی و فاروتی وعثانی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ فتی تھی کی دور میں بھی آ پ مذہب کے مفتی رہے۔ ©

حفرت عبداللد بن عرفاه فافرا مات بين كه حفرت عمر فاروق والنور في بهت سه

١ ويصي: استاد الغابة ٢/٩٤٦، مئير إعلام النبلا ، ١٧٤/٤ الاصابه ١٧٤/١٥٥

٠٤٤/١ سير إعلام السلام ١٤٧١ الاصابه ١٠٤١/١٥

كتابت وقى اور كاتين • ١٣٠ ١٣٠ • كتابت وتى اور كاتين وى

منتیوں کو مختلف شہروں کی طرف روانہ فرمادیا تا کہ وہ وہاں کے دہنے والوں کے دینی معاملوں میں رہنمائی اور دستگیری کریں اور ان کے استفتاء کا جواب دیں ، اور بعض لوگوں کو ابنی رائے سے فتوی دینے سے منع کر دیا ۔ جبکہ سید نا حضرت زید بن ثابت بڑا تیزہ کو مدینہ کا مفتی مقرر فرمایا تا کہ آپ اہل مدینہ اور اس کے مضافات سے آنے والوں کے استفتاء کا جواب دیں۔

((وَحَبَسَ زَيْنَ بُنَ ثَابِتٍ بِالْهَدِينَةِ يُفْتِي آهُلَهَا)). ٥

اورسلمان بن بیارتوبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر اورعثان نظامی کو بھی علم فرائض قر اُت، قضاءاورفتو کی کے معاملہ میں حضرت زید وناٹین پرفو قیت نہیں ویتے ہتھے:

> ((مَا كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يُقَدِّمَانِ عَلَى زَيْدٍ أَحَدًّا فِي الْفَرَائِضِ وَالْفَتُوٰى وَالْقَضَاءِ)) (اللهَ مُوَالْقَضَاءِ))

غرض کہ آپ ان چارصحابہ میں سے ایک ہتھے، جن کی وجہ سے علم فقد کو عالم گیر شہرت اور وسعت نصیب ہوئی۔

منصبوقصف

فتوی نویسی کی طرح قضاء کی ذمدداری بھی بڑی نازک اور پُر خطر ہے، بلکہ جَ توبہ ہے کہ قضاء کی ذمدداری سے کہیں ڈیا دہ اہم ہے، غالباً یہی کوئی وجہ ہے کہ قضاء کی ذمدداری سے کہیں ڈیا دہ اہم ہے، غالباً یہی کوئی وجہ ہے کہ عہد صحابہ میں بھی قاضیوں کی مختصر ترین فہرست نظر آتی ہے، لیکن ان میں بھی ایک روشن نام حضرت ذید بن ثابت والتی کا کھا ہوا ماتا ہے۔ چنا نچہ حضرت شعبی والتی کا بیان ہے:

((اَلْقُضَا اَلَٰ اَرْبَعَةُ نَا عُمْرُ، عَلِیْ، ذَیْل، اِبْنی مَسْعُود دِیْ). ®

((اَلْقُضَا اَلَٰ اَرْبَعَةُ نَا عُمْرُ، عَلِیْ، ذَیْل، اِبْنی مَسْعُود وَیْنَ اَرْبُیْ۔ " کہ قاضی میصرف چار ہیں: عمر علی ، ذید ، ابن مسعود انتی آئی ۔ "

غرض كدحفرت زيد والنيء ابى على خصوصيات كى وجدست ان دونول منصب ير

تاحیات فائزرہے۔

٠٠٠ كنز العمال رقم الحديث ٢٩٣/١٣، ٣٧٠٥٢

<sup>(2)</sup> ديكين: سير اعلام ٤/٨٧، البدايه والنهايه ٢١/٨، حوالمرابق

<sup>(</sup>٥ حواله ما إن

استغناء كجواب بس آب كالمريقة كارى

سيدنا حضرت زيد بن ثابت والتي فرضى سوالات كاجواب دينے سے كريز كرتے اور مفروضه بنیاد برقائم استفتاء کے جواب سے اجتناب فرماتے تھے، جب کوئی آپ سے سوال كرتاتوآب ال سے دريافت كرليا كرتے كه كيامعاملہ پيش آجكا ہے؟ اگر ہاں ميں جواب ملتا تو اس مسكله اور استفتاء كاجواب دينه، ورنه فرمات كه جب ايها بهوگا تب يوچه ليما چنانچرامام زبری کہتے ہیں:

((بَلَغَنَا أَنَّ زَيْكَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِأَ كَانَ هٰلَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمُ حَلَّتَ فِيهِ بِالَّذِي يَعَلَمُ ، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ تَكُن قَالَ: فَلَرُوْهُ حَتَّى يَكُونَ)). 0

اور بعض مواقع برتوحضرت زيد واللي سائل كوشم دے كر يو چھتے كه كيابيه معاملہ پيش آچكا ہے؟ اگر پوچنے والا کہنا جی بال ایما ہو چکا ہے، تو جواب دیتے ورنہ جواب دیے سے اجتناب

((كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ إِذَا سَتُلَهُ رَجُلُ عَنْ ثَيْءٍ قَالَ: اللهُ كَانَ هٰذَا؟ فَإِنْ قَالَ نَعُمُ تَكُلُّمُ فِيهِ وَإِلَّا لَهُ يِتَكُلُّمُ )). ٥٠

آب منافعه عام طور پر قیاس داجهها داورا بنی رائے کی بنیاد پر فتو کی بیس دیے، بلکه بی ناالنظر کالنزاسے جو چھسناوی جواب میں عرض کرتے ، چنانچہ ایک مرتبہ مروان راہیلا جومدینہ کے حاكم ستے ۔ فرآب نافز كوبلوا يا اور جھلوكوں كو يردے ميں لكھنے كے لئے بصلاديا اورآب سے سوال كرنے نگا، حضرت زيد منافر بعانب كے اور حسوس كرليا كه كوئى يرد في الكهاور ان رما في ومروان سي خاطب موكرفر مايا:

المَامَرُوانَ اعْلَوُ النَّهَا أَتُهَا أَتُولَ بِرَائِي)). ٥٠

و الله الله الله الله الله والله على موكد على الني رائع سے مد جوابات ويتا مول، ين ايسانين هي

٠٠/٤ مبراعلام النبلا. ١٠/٤

اس زبردست احتیاط کے باوجود آپ نگائی کے فادی کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آپ کا شاران سات صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے زیادہ فتو ہے دیئے۔ آپ کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس اور حضرت ام المؤنین سیدہ عائشہ شکائی میں سب سے زیادہ فتوی دینے والوں میں شامل میں ق

سرماميرافتخار

اوس وخزرج جومد بدر كے قديم باشدے تھے اور اسلام كى آمدسے بہلے آئيس ميں ہمیشہ دست وگریبال رہتے تھے، اور ایک دوسرے پرفوقیت لے جانے اور سبقت کرنے کی مرمكن كوشش كمياكرتے منتے، كوكماسلام نے ال دونوں كوشيروشكر بناديا اور جہالت اور فخرو نخوت كى جگداسلامى اخوت نے لے لى اور اب بيدونوں قبيلے ايك دوسرے سے خيركى ريس جينے اور بھلائی كاميدان مارنے كى دھن ميں رہنے كے۔اوردين ميں سبقت لے جانے كى ہر ممکن کوشش کرنے لگے اور اپنے قبیلہ کے اسلامی اور دین کارناموں کو دوہرے قبیلہ کے سامنے فخرید بیان کرنے لگے، چنانچہ حضرت انس والین کا بیان ہے کہ ایک مِرتبہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے خزرجیوں پراپنی بلندی اور برتزی ثابت کرنے کی غرض سے کہا کہ ہمارے تبيله مين اليه معزز محرم اورقابل افتخار ستيال إن جن كيتم مثال نبين لاسكته مهار فيليه ہی کے جضرت حنظلہ بن ابوعامر منافیز کو فرشتوں نے عسل دیا، ہمارے ہی عاصم بن ثابت والني كى الأس كى حفاظت الله في شهركى محصول سے كروائى، تو جارے بى قبيله ميں حضرت سعد بن معاد منافور جیسی عظیم الرتبت شخصیت بھی ہے جن کی موت سے عرشِ الہی دال كمياء اورتو جائے دور برفضيلت اور مرتبہ جي مارے بي قبيله كے حضرت خزيمه بن ثابت منافق کے جصے میں آئی کہان کے اسلے کی گوائی دو گواہوں کے درجہ میں ہے، اس مقابلداور مسابقہ میں خزر جی کب بیکھے ہونے والے اور ہار مانے والے منے والے منے والے منے والے منے حصرت زیدین تابت والته کو پیش کرد باادر کہہ پڑے:

١ اسدالغابة ١/٢٨

( مِنَّا أَرْبَعَةُ جَمْعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبِيٌّ ، زَيْدُ بَنُ

ثَابِتٍ، مُعَاذُو آبُوزَيْبِرَضِي اللهُ عَنْهُمُ )). (ا

"وه جارطیم خصیتی اور قابل افتخار ستیال مارے بی قبیلہ کی ہیں جنہوں نے عہدرسالت بی میں قرآن کریم کواییے سینوں میں محفوظ کرلیا۔"

ای مقابلہ و مسابقہ اور فضیلت کی جنگ میں میدان کس نے مارا اور جیت کس کے ہاتھ گئی، مجھے اس سے کوئی سروکار اور مطلب نہیں اور مجھے یا کسی اور کوکیا حق حاصل ہے کہ حضرات صحابہ نکا گئی کا فیصل اور تھے ہوئی ہوں شابت محصرات زید بن ثابت مطرات صحابہ نکا گئی کا فیصل اور تھی ہے۔ مجھے تو صرف اثنا بنانا ہے کہ حضرت زید بن ثابت مخالفی است قبیلہ اور ابنی تو م کے لئے وہ قیمتی سر مایداور اثنا شد ستھے جن بران کی تو م کونا زہی نہیں فیر تھا اور وہ بجاطور پر ستحق بین کہ آپ پر فیخر کریں۔

کمر بلوزندگی ای

حضرت زید بن ثابت مخافی این تمام تر خصوصیات و کمالات، اپنے عظیم می مقام و مرتبہ عبدہ مناصب بصحابہ کرام تفائی میں اپنی بلندی شان اور رفعت مقام کے باوجود اپنی محرتبہ عبدہ مناصب بصحابہ کرام تفائی میں انتہائی بر مزاح اور خوش مزاح منے، چنانچہ لوگوں کے محر بلو زندگی اور بیوی بچوں میں انتہائی بر مزاح اور خوش مزاح سنے بوق طبع وخوش خلق ورمیان آپ جتنا بروقار رہنے اپنی گھر بلوزندگی میں اس سے کہیں دیا وہ خوش طبع وخوش خلق واقع موسے بیات بن عبید والیمان ہے:

((كَانَ زَيْلُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مِنُ ٱفْكَهِ النَّاسِ فِي أَهْلِهِ وَ ارِمَّتِهِ عِنْكَالُقَوْمِ )). (()

" کرزید بن تابت منافز این گریاوزندگی میں بڑے پرمزاح اورعوای زندگی میں بڑے پروقار سے۔"

س برسے پرودار سطے۔ حضرت زید بن تابت ملائد کے محیفہ اخلاق پر نظر ڈالیل توسیقت فی الاسلام، محبت

٠١/٧٥ البداية والنهاية ١٠/٧٥

 <sup>(</sup>۵) سيراعلام النبلاء ١٤/١٨، غيروكيك: البداية والنهاية ١٣١/٨، الاصابة في تمييز الصحابة (١٣/١).
 (قيم ١٨٨٠، البدالغابة ٢٤٧/٢٤)

نبوی مَنَّاتِیْنَا ، شوق علم و جہاد ، اتباع سنّت ، حق گوئی ، بے باکی وانکساری اور خود داری جیسے روشن ابواب نظر آئیں گے۔

غزوات وسرايا من شركت

ہرصابی کی طرح حضرت زید من گائی کاسید بھی شوق جہاد سے معمور اور دل جذبہ جہاد و شہادت سے سرشارتھا، آپ رہ گائی نے کہی ایک ایسادل پایا تھا جس میں راہِ خدا میں جا شاری کی تمنا اور دین محمدی منظ آئی کے کی تمنا اور دین محمدی منظ آئی کے کی نفر ت و مدد کی تڑپ اور امنگ تھی، رمضان المبارک ۲ھ میں "بدر"کے میدان میں جن و باطل، نور وظلمت اور ایمان و کفر کی سب سے پہلی لڑائی اور جنگ کا بکل بجا توستر ہ سال کے حضرت زید بن ثابت، براء بن عاذب اور ابن عمر شائی ہے جوش ایمانی سے معمور اور جذبہ جہاد سے سرمست نو جوانوں کے ساتھ بارگاہ نبوی منظ ہیں منافی ہیں ماضر ہوئی سے معمور اور جذبہ جہاد سے سرمست نو جوانوں کے ساتھ بارگاہ نبوی منافی کی سے معمور اور جذبہ جہاد سے سرمست نو جوانوں کے ساتھ بارگاہ نبوی منافی کی سے معمور اور جذبہ جہاد سے سرمست نو جوانوں کے ساتھ بارگاہ نبوی منافی کی سے معمور اور جذبہ کی اجازت جا بی کی رحمت نے اس نوعمر لڑکے کو اجازت نہ دی، اور آپ کو بادل نخو استد اور با دیدہ نم مدینہ والیس آنا پڑا ہور کئی الله کو عذبہ و دور مائے ہیں:

((لَهُ اُجَزُ فِي بَنْدٍ وَ لَا أَحْدٍ وَ أَجِزُتُ فِي الْخَنْدَقِ)). (لَهُ اُجَزُ فِي بَنْدٍ وَ لَا أَحْدٍ وَ أَجِزُتُ فِي الْخَنْدَقِ)). (اللّهُ اُجَرُ فِي بَنْدُ اور أحد مِن شركت كى اجازت نه لِي اللّه عزوهُ حندق مِن احازت نه لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غزوہ اُ صدیس شریک ہوئے ہے۔ اہل سیر دسوائے اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نظافہ کفر واسلام کی عظیم جنگ غزوہ خندق جس جنگ کا ماڈل یہود یوں کے سازشی دماغ نے تیار کیا تھا (اور اس غزوہ میں اسلام کی کمر توڑ نے کا ماڈل یہود یوں کے سازشی دماغ نے تیار کیا تھا (اور اس غزوہ میں اسلام کی کمر توڑ نے کے لئے پوری کا فردُنیا ایک پلیٹ فارم پرجم ہوگئ تھی) میں شرکت کی جب کہ آپ ہوگئو کی

<sup>(</sup> اسدالغابة ١/٢٨

<sup>﴿</sup> فَرُودُ تَعْدُلُ لَوَفُرُوهُ الرّابِ مِي كَيْتَ إِلى وَالرّوه كَ تَعْمِيل كَ لِيَ وَيَحْدَدُ عَلَيْهُ الله و السيرة النبوية لابن هشام ٢/٢٦/٣٠ - ٢٥٦

عمر مبارک صرف سولہ سال تھی ،علامہ قرطبی رائٹیلئے کہتے ہیں کہ آپ نے خندق کی کھدائی میں سرگرم رول ادا کیا، اور خندق سے مسلمانوں کے ساتھ آپ بھی مٹی نکال رہے ہتے، نبی متالیقی کو میہ منظر دیکھ کر مسرت ہوئی اور آپ متالیقی کی نبان مبارک سے حضرت زید مخافی کی شنان میں میمبارک اور قیمتی جملہ نکلا:

"يرلاكاتوبرايارالوكات

اسے مختصر ساجملہ مت کہیے بلکہ بیرتو زبانِ رسالت مآب منگانی کا سے حضرت زید ہوائی کی خوبیوں، اچھائیوں اور رفعت شان اور بلندی کر داری کی سند ہے۔ سولہ سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ ابتدائے جوانی اور عفوان شباب کا زبانہ ہوتا ہے، حضرت زید ہوائی مٹی ڈھوتے دھوتے تھک کر چور ہو گئے اور آپ کی آئی لگ گئی، حضرت تمارہ بن حزم (آپ کے چیا دھوتے تھک کر چور ہو گئے اور آپ کی آئی لگ گئی، حضرت تمارہ بن حزم (آپ کے چیا بیل ) نے سوتے دیکھا تو از راہ مزار آیا شاید تنبیہ کی غرض سے آپ کے ہتھیا راٹھا لئے اور آپ کو خرنہ ہوئی۔ ©

نی اقدس متالین کے حضرت زید رہائی کوسوتے ہوئے ویکھا تو بڑے پیار بھرے اور محبت اسمیز لہجہ میں مخاطب ہوکر فرمایا:

((قُمْيَاآبَارُقَادٍ)).

الاسے نیندے باب اُٹھ جائے ہے

لیکن بی مظافیر کو حضرت عماره التا تو کا خداق بسندند آیا اور آب نے منع فرمایا کہ کی مسلمان کا اسلحدا زراہ بذاق جسی غروات ہوئے حضرت اسلحدا زراہ بذاق جسی غروات ہوئے حضرت فرید بنات اللہ بنائے تا ہے۔ ﴿ فَعَرْ حَصَد لِیا اور آب مظافیر کی ہم رکا لی کا شرف خاصل کیا۔ چنا نجی ابن کثیر والتیم لا کھتے ہیں:

((ثُمَّاشُهِلَامًا بَعُلَهًا)).<sup>®</sup>

٠ الاستيعاب مع الإصابة ١/١٦١، نيز ديك اسد الغابة ٢٤٧/٢٤٢

<sup>@</sup>וועשוניד/דונס ביייים

<sup>@</sup> البداية والنهاية لابن كثير ٢٠١/٢ ...

غزوه تبوك ميل

غزوہ ہوک ۹ ھ اسلم میں جھی حضرت زید نوائٹی بڑے جوش اور جذبہ کے ساتھ شریک ہوئے ، اس غزوہ بیل آپ کے قبیلہ مالک بن نجار کے علمبر دار حضرت مجارہ بن حزم نوائٹی سے ، اس غزوہ بیل آپ کے قبیلہ مالک بن نجار کے علمبر دار حضرت مجارہ بنائٹی کے حضرت مجارہ بنائٹی کے حضرت مجارہ بنائٹی کے حضرت مجارہ بنائٹی کو شبہ ہوا کہ شایدرسول اللہ سکا الیکی کے خطل سے نھا ہو کر مجھ سے علم لے کر زید بنائٹی کو دے دیا ہے ، چنا نچہ انہوں نے دریافت کیا اس کے جواب میں رسول اللہ سکا اللہ سکا الیکی کوئی بات نہیں تم سے علمی نہیں ہوئی۔

((لكِنَّ الْقُرُ آنَ مُقَدِّمْ وَزَيْنُ الْكُثَرُ أَخُنَّ الِلْقُرُ آنِ مِنْك)). 

(لكِنَّ الْقُرُ آنَ مُقَدِّم وَزَيْنُ الْكُثَرُ أَخُنَّ الِلْقُرُ آنِ مِنْك)). 

(لكِنَ بهركيف قرآن كريم مقدم إورزيد (مَانُونِ) تم سي زياده قرآن يادكر عليه الله المرابية عليه الله المرابية المرابية

بیابک ایسا جملہ ہے کہ اگر حضرت زید دنائی کی تمام ترفضیلتوں سے بالکلیہ صرف نظر کر لیا جائے ہے۔ کہ اگر حضرت زید دنائی کے لئے صرف اور صرف رسول اللہ منائی کی ایمان میارک سے نکلا ہوا یہ جملہ ہی کافی وشافی ہے۔



### حضرت صديق منافز كامتخاب من آبكاكرداري

وہ بڑائی نازک وفت تھا، حضور منگائی او فات پاہلے ہے۔ تھے، اس وفت سقیفہ بنوساعدہ میں انصار جمع ہوسے، اور حضرات انصار کے بعض مقرروں نے خلافت وامارت کا انصار کو حقد ارفت انصار کو حقد ارفت کا مطالبہ تا بت کرنے کے لئے پرجوش اور ولولہ انگیز تقریریں شروع کردی تھیں، ان حضرات کا مطالبہ

غزوه تبوك كوجيش عره مى كيت بين -ان غزوه كي تفصيل كے لئے الاحظه بود:
 السيرة النبوية لابن هشنام ١٤٩/٤ تا ١٩١١، البداية والنهاية ج: ۵

٣٤٧/٢ ، و كيم ١٤٢١/٢ ، و كيم التهذيب لابن عساكر ٥/٤٤/ ، اسدالغابة ٢/٧٢ ،
 الاستيماب مع الاصابة ١/٢٢٨ ، وقال هذا عندى خبر لا يصبح ، والله اعلم

"كرجب رسول الله منظافیظی وفات ہوگئ توانسار کے مقردین نے تقریریں كیں اور انہوں نے اپنی تقریروں بیل كہا كہا كہا كہا كہا ہے خلیفہ ہمارا ہوگا اور ایک آپ كا۔ اس ہوقع پر حضرت زید بن ثابت وہا ہؤ كھڑے ہوئے اور كہا كہ رسول الله منظافیظی مہاجرین بیل ہے مضاور ہم ان كے انسار واعوان رے (بینی مددگار) اس لیے خلیفہ مہاجرین بیل سے جوگا اور ہمیں ان كی مددكرتی چاہے۔ یہ بات من کر حضرت فلیفہ مہاجرین بیل سے ہوگا اور ہمیں ان كی مددكرتی چاہے۔ یہ بات من کر حضرت فر عطا ابو بكر صدیق فرائے ہے اس ان كی مددكرتی جاہے۔ یہ بات می کر عطا ابو بكر صدیق فرائے ہے ہا: اے انسار كی جماعت! اللہ آپ كو جزائے غیر عطا فرائے آپ کے کہنے والے (نمائندہ) نے بہترین اور انجھی بات ہی ہے، اگر اس کے علاوہ كوئی بات آپ جھڑات ہے تو ہم لوگ نہیں بات ہی ہے، اگر اس کے علاوہ كوئی بات آپ جھڑات ہے تو ہم لوگ نہیں بات ہی

اں سے علادہ بون بات اب مقرات ہے ہو ام بول بین ماہتے۔ روید کیاں این کشر طاقع ہے امام بہتی کے حوالہ سے لکا کیا ہے کہاں موقع پر حفزت زید طاقع کی گفتگو سننے سے بعد حفزت عمر بن خطاب والا فرانے فرمایا کہ:

٠٠٦/٦٥ والاطبالسي بحالة مبراعلام النبلاه ٧٧/٤ و كمي: البداية والنهاية ٢٠٦/٦٦

"تمہارے نمائندے نے سے کہااگرتم اس کے علاوہ کوئی تجویز پیش کرتے اور کسی اور کوخلیفہ بناتے تو ہم بیعت نہیں کرتے ۔ "

غرض کہ سیدنا حضرت زید بن ثابت والتی نے اس نازک موقع پر بڑی حکمت اور دانشمندی سے اس مسئلہ کوحل فر ما با اور انتشار وافتر اق اور پھوٹ سے امت کو بچالیا، تمام صحابہ، مہاجرین و انصار نے سیدنا ابو بکر صدیق والتی و التی میارک پر بیعت کی۔ (رضی الله عنم اجھین) موری کی رکنیت ہی میارک پر بیعت کی۔ (رضی الله عنم اجھین) میں ورئی کی رکنیت ہی میں کورگئیت ہی میں میں میں کا درکت ہیں ہی کا رکنیت ہی میں کا درکت ہیں ہی کا درکت ہیں ہی کا درکت ہیں ہی کا درکت ہی کا درکت ہی کا درکت ہی کا درکت ہیں ہی کا درکت ہیں ہی کا درکت ہی کا درکت ہیں ہی کا درکت ہی کی درکت ہی کا درکت ہیں ہی کا درکت ہی کا درکت ہیں ہیں کا درکت ہی کا درکت ہیں ہی کا درکت ہیں کا درکت ہی کرنت ہیں کا درکت ہیں کی درکت ہیں کا درکت ہی کہ درکت ہیں کا درکت ہیں کی درکت ہیں کا درکت ہیں کا درکت ہیں کا درکت ہیں کی درکت ہیں کا درکت ہیں کی کا درکت ہیں کا درکت ہیں کا درکت ہیں کی درکت ہیں کا درکت ہیں کا درکت ہیں کا درکت ہیں کی درکت ہیں کی درکت ہیں کا درکت ہیں کی درکت ہیں کی

سیدنا حضرت صدیق اکبر ونانوزنه صرف به که حضرت زید ونانوز کو منصب کتابت (جس پرآپ منانینوزم نے خود مامور کیاتھا) پر برقر اررکھا بلکه آپ کورکن شور کی بھی نامزد کیا، جس منصب پرخلافت فاروتی اورعهدعثانی میں بھی کام کرتے رہے۔

جنگ يمامه ب

آ نمآب نبوت کے غروب ہوتے ہی جب سیدنا ابو برصدیق بن التی مند آرائے خلافت ہو نے توہر چہار جانب ارتدادی آگ بھڑک اٹھی، جہال بعض قبائل عرب نے زکو ہ دینے سے انکار کردیا وہیں مسیلہ کذاب، اسودعنی بلیحہ ، سجاع، جیسے بدباطنوں نے نبوت کا دعویٰ کردیا اور قصر نبوت میں سیندلگانے کی ناکام کوشش کی ، تو حضرت ابو بکر ہوائتو نے ان ممام فتنوں کا حکمت مومنانہ ہمت فرزانہ اور جراکت مردانہ سے مقابلہ کیا اور حضرت فالدین ولید بڑائتو کی قیادت میں تیرہ ہزار کی فوج مسیلہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا، بیلا انکی بڑی کا محمسان کی ہوئی اس جنگ میں حضرت زیدین ثابت بڑائتو بھی بڑے جوش و خروش سے کھمسان کی ہوئی اس جنگ میں حضرت زیدین ثابت بڑائتو بھی بڑے جوش و خروش سے لا سے اور ذی المجہ اا ہجری شیس ہونے والی اس جنگ میں آ ب بڑائتو تیر سے زخی ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آ ب کی جفاظت فرمائی۔ چنانچے جافظا بن کئیر لکھے ہیں:

((وَقَنْ شَهِلَ زَيْنُ الْيَهَامَةَ وَأَصَابَهُ سَهُمٌ فَلَمْ يَضُرُّهُ)).

"كه حضرت زيد يمامه من شريك موت اور تيرسي زخي موت عليك كوني نقصان

<sup>(</sup>١) ديك : البداية والنهاية ٦٠٦/٦

اس جنگ كانفصيل كے لئے ديكھے البدايدوالنہايہ ١٩٥٣ ٥٠ ١٩١٣

نه بروات

غرض که حضرت زید بن ثابت و التی حضرت ابو بکر و التی کی معاون و مددگاراور ناصر و حامی رہے، جبیبا که نبی سَنَالِیْ اِللّٰمِی اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَنْدُورضوعنه مالی قرم اور یکی الله عندورضوعنه میں منصے فرضی الله عندورضوعنه میں منصلے الله می الله عندورضوعنه میں الله می

ٔ تالیف قرآن کی ا

جنگ بمامہ میں جب حفاظ اور قراء صحابہ کرام مین آئی بڑی تعداد میں شہید ہوئے ، اور سیدنا عمر فاروق بڑائی کو قرآن کریم کے ضیاع اور بربادی کا خدشہ لائق ہوا ، اور آپ کے اضرار اور بار بار مراجعت پر اللہ تعالی نے سیدنا ابو بکر صدیق وٹائی کا شرح صدر فرما دیا تو آپ وٹائی نے سیدنا ابو بکر صدیق وٹائی کا شرح صدر فرما دیا تو آپ وٹائی نے سیدنا ابو بکر صداری حضرت زید وٹائی کے میر د آپ وٹائی نے اس عظیم ترین اور نا ذک ترین معاملہ کی ذمہ داری حضرت زید وٹائی نے میں :

((وَاللّٰهِ لَوْ كُلُّفَىٰ نَقُلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَىٰ مِنَا اَمْرَنِى بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْعًا لَمْ يَفْعَلُهُ النَّبِي يَنْكُ اللّهُ صَلْدِي فَقَالَ الْوَبَكُرِ : هُوَ وَاللّٰهِ حَيْرٌ لَمْ ازَلَ ارَاجِعُهُ حَتَى شَرَحَ اللّهُ صَلْدِي فَقَالَ الْوَبَكْرِ : هُوَ وَاللّٰهِ حَيْرٌ لَمْ ازَلَ ارَاجِعُهُ حَتَى شَرَحَ اللّهُ صَلْدِي فَقَالَ الْوَبَكُرِ : هُوَ وَاللّٰهِ حَيْرٌ لَمْ ازَلَ ارَاجِعُهُ حَتَى شَرَحَ اللّهُ صَلْدِي لَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

"کہ بخدااگرانہوں نے بچھے کی بہاؤ کے مقال کرنے کا تھم دیا ہوتا تو وہ بیر ہے لئے اتنا ہا گرال نہ ہوتا، جتنا کہ قرآن کریم کا جع کرنا تھا، بین نے ان دونوں ای حضرات ہے کہا گہ آپ وہ کام کیسے کریں گے جے حضور مُالْمَلْیَمُ نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر دیا تھے نے فرما یا کہ بخداوہ بھلاکام ہے تو بیس برابران سے رجوئ کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے میراشری صدر فرما دیا اس کام کے لئے جس کام کے لئے جس کام کے لئے ابو بکر وعمر وہا تھا نے میراشری صدر فرما دیا تھا۔ چنا نچہ بیس نے قرآن کو تلاش کے لئے ابو بکر وعمر وہا تھا کہ ان کو تلاش کے لئے ابو بکر وعمر وہا تھا کہ ابور کی شاخوں، بڈیوں، کیٹرون کے چیتھروں اور لوگوں سے سینوں کے حصور کی شاخوں، بڈیوں، کیٹرون کے چیتھروں اور لوگوں سے سینوں

۱۲۷۲/۲۷۱، باب قوله لقد جاء کم نیز و یکے: بهخاری باب جمع القرآن رقم ۷۹۸۹،
سیر اعلام النبلاء ۲۷/۶۷

سے جمع کیا۔"

حضرت زید رہائی کی بیا یک الیک الیک فضیلت ہے کہ اگر ان کی تمام فضیلتوں کونظر انداز کر بھی دیا جائے توان کی فضیلت کے لئے صرف بھی کارنامہ کافی ہے۔

حصرت زيد نائي عهدفاروقي ال

حضرت فاروق بنائی کی دُور بین اور حقیقت شاس نگاہوں نے جن صحابہ کرام بن گئی کواس کی حضرت فاروق بنائی کی دُور بین اور حقیقت شاس نگاہوں نے جن صحابہ کرام بن گئی کواس کی رکنیت دی، ان بیس ایک حضرت زید بن ثابت بنائی شخص آپ کے علاوہ حضرت عثان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، معاذ بن جبل اور انی بن کعب بن گئی کے اساء شامل جیس سے محصول کی تفصیل بین سے محصول کی تفصیل بین سے محصول کی تفصیل معلوم ہوگئی۔

منصب قضاء کی ذمدداری

حضرت عمر فاروق من الني في جب با ضابط اسلامی حکومت کی توسیع و تاسیس کی اور آپ من النی فی سند کی توسیع و تاسیس کی اور آپ من النی سند کی نیز کی مرتبه عدالتی انتظام کوعلیحده کیا اور قاضیوں کی تقرری کی ، تو آپ من النی نی حضرت زید بن ثابت من النی برکامل اعتماد کرتے ہوئے ، ان کو قاضی مقرر کیا اور آپ من النی کی تنخواہ منتعین فر مائی۔ چنا نیج حضرت نافع را النیکو کیتے ہیں:

((اِسْتَعُمَّلُ عُمَّرُ ذَیْنَا عَلَی الْقَضَاءِ وَفَرَضَ لَهُ رِزُقًا)). (اِسْتَعُمَّلُ عُمَّرُ زَیْنَا عَلَی الْقَضَاءِ وَفَرَضَ لَهُ رِزُقًا)). « معزرت عمر منافز کے حضرت زید منافز کوقاضی بنایا اور آب منافز کی تخواه متعین کی۔ "

<sup>©</sup> برری تنصیل کے لئے دیکھے عہد صدیق میں تدوین قرآن، باب اول کابت وی ۔

٤ كنز العمال بحواله طبقات ابن سعد ٢/١٣٤/، مطبوع حسيدرآباد

<sup>(</sup> سير اعلام النبلاه ٤/٧٧ ( سير اعلام النبلاه ٤/٨/٤)

روز بروزا ب نافت کا اقتراراوراع از دربارفارونی بر صنایی رباحی که ۱۱ هادر ۱۱ ص میں حضرت عمر منافقہ جے کے لئے مکہ مرمہ تشریف لے گئے تواس موقع پر آپ منافقہ کوہی اپنا جالتين بنايااورزمام اقتراراً ب رئائوري كيردفرمايا، چنانچه علامه ابن كثير لكھتے ہيں: ((حَجَّ عُمُرُ وَاسْتَخُلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ زَيْدَبَنَ ثَابِتٍ)). (

"كه حضرت عمر وفي في المين المرحضرت زيد وفي كومد بينه كاخليفه مقرركيا " ای طرح جب حضرت عمر بن الخطاب منافق نے شام کاسفر کیا تو آب منافق کے نام شام سے خط لكهااورا ب منافق كوكاركز ارخليفه عين كيا:

((إِنَّ عُمَرُ إِسْتَخُلَفَ زَيْدًا وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مِنَ الشَّامِ إِلَى زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ

غرض كسيدنا حضرت عمر والتوجب محى مدينه ك بابركاسفركرت توزمام افتراراورمنصب امارت آپ رائی کے بیردفر مائے ، قاسم بن محد تو بہاں تک کہتے ہیں:

((كَانَ عُبَرُ يَسْتَخْلِفُ زَيْنَا فِيْ كُلِّ سَفَرٍ)).<sup>©</sup>

اس منصب کوآب منافع نے عہد فاروتی میں کم سے کم تین بارز بینت دی تو دورعثانی میں بھی ميمنصب آب والنو كحصر على آيا۔

((وَ كُنَّالِكَ عُثْمَانُ يَسْتَبِينُهُ عَلَى الْمَالِيُكَةِ ايُضًا)). ٥

أكب وللدن في المارت كي وتمر واري ال حسن وحول سيد انجام وي كه جب حضرت عرضات واليل موسع تواسي كاحسن كاركردك سے متاثر موسع، اور آب كى خوب خوب محسين وتوصيف فرماني اوربطور خالجيرانيك مجور كاباغ عنابيت فرمانياء جناني حصرت زيد منالور

٠ البداية والنهاية ١١٥/٤، يزر يك : اسدالغاية ٢٤٧/٢، سير اعلام النبلاء ٧٨/٤

٠) حواله جات سابق

٠٠١/٣ الدخات تراكن بيز البدار والنبار ١٠١/٣

<sup>@</sup> البرائيدالنبالية ١٠١/٣ نيزد يكك: اسدالغابية ١٠٢٧٣

كے صاحبزادے حضرت خارجہ دنائن كہتے ہيں:

((كَانَ عُهَرُ يَسْتَخُلِفُ أَنِي فَقَلَّهَا رَجَعَ إِلَّا أَقْطَعُهُ حَدِيثَقَةً مِنْ نَخُلِ)). ٥٠ "حضرت عمر مناتني ميرے والد كوخليفه مقرر فرماتے تھے، توعمو ما ايها ہوتا كه جب حضرت عمر التي وسنة توآب كو تحجور كاليك باغ عنايت فرمات.

حضرت عمر والنيء حضرت زيد والني كاعدالت مل

حضرت عمر بن الخطاب منافقة اور حضرت الى بن كعب منافقة جو كه قرآن كريم كے بڑے عالم اور قر اُق کے امام ہیں (اور جن کے بارے میں خود اللہ تعالی نے اپنے نی صاحب قرآن مَنْ النَّيْرُ كُوتُكُم ديا كه البيل قرآن سنائي) © كالمجور كي تو را في بارے میں تنازع ہو گیا، اور الی بن کعب بناٹین ہیہ کہتے ہوئے رونے کے کہتمہاری حکومت میں میہ سب ہوگا اے عمر منافید ! اور آپ بنافید ہی نے حضرت زید بن ثابت منافید کواس معاملہ کا فيهل اور حكم بنانے كى تبحوير بيش كى مصرت عمر واليونے نے حضرت زيد واليونو كا نام سنتے ہى فوراً حامی بھر لی اور بیددونوں ہی اسینے اس مقدمہ کے فیصلہ کے لئے حضرت زید منافیز کی عدالت میں پیش ہوئے۔امام شعبی راشیا اس عدالتی کارروائی ،اور اس مقدمہ کا نقشہ تھیجتے الوية وقم طرازين:

((تَنَازَعَ عُمَرُ وَ آبِي فِي جِنَّادِ نَخُلِ فَبَكَىٰ أَنَيُّ، ثُمَّرَ قَالَ: آفِي سُلُطانِكِ يَا عُمْرُ إِلَيْ ا قَالَ: إِجْعَلَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَجُلًا فَقَالَ أَبَيٌّ زَيْلُ اللَّهِ ، فَانْطَلَقًا حَتَّى دَخَلًا عَلَيْهِ، فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ بَيِّنَتَكَ يَا أَبُّ! قَالَ: مَا لِيُ بَيِّنَةٌ قَالَ: فَاعُفُ آمِيْرَالُهُ وَمِيْدُنَ مِنَ الْيَمِدُنِ، (فَقَالَ عُمَرُ) لَا تَغُفُ آمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ الْبَيِّنَةَ إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَيْهِ)). (0 "كرحضرت عمر اورحضرت الى بن كعب بنافين كالمجور كے كائے كے سلسلہ ميں

<sup>(1)</sup> سير اعلام النبلاء٤/٧٧

<sup>(</sup>۵) دیکھے: ترمذی ۲۲٤/۵، رقم الحدیث ۳۷۹۳، بخاری، باب مناقب ابی بن کبب رکھے ٤ اخبار القضاء ١٠٨/١، عن الشعبي بحواله سير اعلام النبلاء ٢٨/٤

جھڑ اہواتو حضرت الی رو پڑے اور انہوں نے کہا کیا تمہاری بادشاہت میں ہی ہوگا، تو حضرت عمر وہا تو حضرت عمر وہا تو حضرت الی کے فیصل بناؤ، حضرت ابی نے کہا کہ زید وہا تو کو کھم بنا تا ہوں، چنانچہ وہ دونوں ہی حضرت زید وہا تو ہوئے کہ ایر مرافعہ درج کیا، تو حضرت زید وہا تو تو خضرت زید وہا تو خضرت زید وہا تو تو خضرت زید وہا تو تو مرافعہ درج کیا، تو حضرت زید وہا تو تو مرافعہ درج کیا، تو حضرت زید وہا تو تو مرافعہ درج کیا، تو حضرت زید وہا تو تو تو تو تا کہا میرے پاس بیند (شوت) مرافعہ نے کہا میرے پاس بیند (شوت) مرافعہ وہا تو حضرت نے کہا امیر المومنین کردیں، اس پر حضرت میں مروز تا تو حضرت نے کہا امیر المومنین کو دیں، اس پر حضرت عمر وہا تو تو کہا کہ ایر المومنین کو دین ہیں تو امیر المومنین کو دین جھے اس تو معافی کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت عمر اور ابی بن کعب ٹائٹی میں میدا ختلاف کیوں پیدا ہوا، اس کے اسباب کیا سے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو صرف مید دکھلا نا ہے کہ صحابہ کرام بڑی آلڈیم کو آپ بڑائی کے اپنی کے علم اور صلاحیت پراس درجہ اعتماد تھا کہ حضرت عمر اور الی بن کعب ٹائٹی جسے صحابہ بھی اپنی تمام ترفضیات و سے باوجود آپ مٹائٹور کو اینا تھم و ٹالٹ اور فیصل متعین فرماتے تھے، جو آپ مٹائٹور کی علمی شان و فقہی بصیرت اور قوت فیصلہ کی سندہے۔

مال غنيمت كالقسيم ا

حضرت عمر فاروق والني كے عہد خلافت میں ۵ر دجب ۱۱ر ہجری مطابق ۲۲۲ء یرموک <sup>©</sup> کی وہ مشہور جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو عبر تناک شکست دی اور تقریباً میر ارمسلمانون نے جام شہادت نوش اور تقریباً میں مسلمانون کو جی کام آئے ، جب کہ تین ہزار مسلمانون نے جام شہادت نوش کیا اس جنگ میں مسلمانوں کو بے شار مال غنیمت حاصل ہوا ، اس کی تقسیم کا بارگراں ہمی حضرت عمر فاردق میں مسلمانوں کو بے شار مال غنیمت حاصل ہوا ، اس کی تقسیم کا بارگراں ہمی حضرت عمر فاردق میں مسلمانوں کو جینانچہ حافظ این جمر طافی قرار دین :

وصفرت شاه دل الشدادر علامه ابن كثير مكتبة وفيره في جنگ يرموك كوعهد مديق عاد كوا قعات بين شاركيا
 حضرت شاه دل الشدادر علامه ابن كثير مكتبة وفيره في جنگ يرموك كوعهد مدين عادم كاركيا
 حيد جبكه علامه بل دادر وفيره في حمد فارد في كوا قعات بين شاركيا ہے۔

((هُوَ الَّانِيُ تَوُلَّى قِسُمَ غَنَائِمِ الْيَرُمُولِكِ)). <sup>(1)</sup>

حفرت عمر فاروق و التي آب و التي كم عمر ف قدر شاس اور قدر دان سے ،اور آب كى علمى قدر و مزات فقى مرتبه و بلندى كے معتر ف تھے ،اور حفرت عمر و التي بر ملاال كا اعلان كى علمى قدر و مزات تھے ، چنا نچ سفر شام كے دوران مقام جابيہ پر وہ مشہور خطبه ديا ، جس ميں آب و التي من شور نے حضرت زير ، الى بن كعب اور حضرت معاذ و فائد التی بارے ميں اپنے خيالات و احساسات كا اظہاران الفاظ ميں كيا ہے :

(( مَنْ اَرَادَ الْقُرُ آَنَ فَلْيَاتِ أَ بُيّا ، وَ مَنْ اَرَادَ أَنْ يَسَأَلَ الْفَرَائِضَ فَلْيَاتِ مُعَاذًا)). 

فَلْيَاتِ زَيْلًا، وَ مَنْ اَرَادَ أَنْ يَسَأَلَ الْفِقُهُ فَلْيَاتِ مُعَاذًا)). 

"جُوْفُ قِرْ آن سِكُمنا چاہے والی بن كعب والتي ياس اور علم فرائض كم متعلق كي يوجهنا چاہے و معاذ والتي كي يوجهنا چاہے و معاذ والتي كي ياس اور فقہ كے متعلق بوجهنا چاہے و معاذ والتي كي ياس جائے۔"

حضرت عمر فاروق بنا تنو نے جب دیوان قائم کئے اور لوگوں کے ان کے درجات کے مطابق وظا بف مقرر کئے تو وظیفہ کی مقدار اور اس کے متحق تمام لوگوں کی فہرست آپ بنا تنو تکی نے تیار کی۔ امام الویوسف والیے یائے تو کتاب الخراج میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر بنا تنو نے تیار کی۔ امام الویوسف والیے یائے تو کتاب الخراج میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر بنا تنو نے حضرات انصار کے وظا کف کی تقیم کا کام بطور خاص حضرت زید ہوئا تنو تو برا کیا تھا، اور آپ ہوئا تنو نے اس کی ابتداء عوالی (یعنی قباء وغیرہ) سے کی اپھر بنوعبداللہ المقمل کو وظا کف دیے ، اور بعد کو اینا حصہ تعین فرمایا۔

حصرت زيد تا و مهدعماني مل

حضرت عمر فاروق ہوائی کی شیادت کے بعد ۱۲۴ ہجری میں حضرت عمّان بن عفان منافقہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت زید منافی کے اعز از واکرام میں

١٤/٤/١٤ ويمن العابة في تمييز الصحابة ١/١٤٥، ويمن سير اعلام التبلاء ٧٤/٤

<sup>(2)</sup> سير اعلام النيلا. ٢٤٦/٢٤٢

میں کوئی کی نہ کی۔ اور آب وٹائٹوز نے بھی سیدناعمّان بن عفان وٹائٹوز کی ہرطرح سے مدد کی اور ہرموڑ پر آب کی معاونت فرمائی۔

معرف عمان والله سا ب والنوز كمراسم

جس طرح حضرت عثان والتيء حضرت زيد والتيء كا تعظيم و تكريم فرمات آپ بھی حضرت عثان کي تعظيم و تكريم فرمات آپ بھی حضرت عثان کي تعظيم و تكريم فرمات تقليم و تكريم فرمات تقيم اور حضرت عثان والتيء سات برائم مراسم اور اس قدر والبانه تعلقات مصے كه آپ والتيء كولوك "عثانى" كہنے لگے، چنانچه حضرت الوعم وفرماتے ہیں:

((گان عُفَهَانُ نُحِبُّ زَیْنَ بَایْنِ قَابِیتٍ وَ گانَ زَیْنَ عُفْهَا دِیتًا)). <sup>©</sup>

د خفرت عثان مِنْ فَو حضرت زید بن ثابت مِنْ فَی سے محبت کرتے ہے، اور حضرت زید بن ثابت مِنْ فِی سے محبت کرتے ہے، اور حضرت زید تو عثانی ہی تھے۔ مسلم اللہ کی ذمیدواری ؟

میت المال کی ذمیدواری ؟

حضرت عثمان والنبي حضرت عمر والنبي كى طرح المبين ج كے موقع برآب والنبي كورد بينہ ميں اپنانا ئب اور خليفہ منعين فرناتے اور زمام اقت دارآ ہے ہی کے ہاتھوں سپر دفر ماتے ميں اپنانا عب اور خليفہ منعين فرناتے اور زمام اقت دارآ ہے ہی کے ہاتھوں سپر دفر ماتے

((و گذارات گان عُفْهَان کِنستَدِیدُنهٔ عَلَی الْهَدِیدُنهٔ ایُضًا)). (او گذارات گان عُفْهَان کِنستَدِیدُنهٔ عَلَی الْهَدِیدُنهٔ عَلَی الْهَدِیدُ اِنتُمَان کِناوهٔ الله گان عُلافت میں اور آپ بنالی عبد صدیقی اور عبد فاروق کی طرح حضرت عثان مِناوهٔ اسم جمری میں حضرت مجمیٰ مدینه کے علاوہ اسم جمری میں حضرت عثان بن عفان مُنافِی ایس کو مدینه منورہ کے آپ کی صاب دائی کی مہارت برکلی اعتاد کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو مدینه منورہ کے مرکزی بیت المال کا افسر مقرر کیا اور وزارت خزانه کی اضافی اسکو مدینه منورہ کے مرکزی بیت المال کا افسر مقرر کیا اور وزارت خزانه کی اضافی فی مدرد اری جی آپ کے کندھوں پر آپری ، جسے آپ کے بولی بھایا۔ (۵

٠ الاستيمات ني اشما الصحابة ،مع الاصابة ١/١٢٥

٠ البداية والنهاية ريح: الاستبعاب مع الاصابة ١٠٣٧٥

١٥ البدائة والنهاية ١/٩٣٤ ملاحظه هو: سير اعلام النبلاء ١/٨٧

ايك واقعه إ

((فَلَكَ الْمَالُ عُثْمَانُ فَأَبْصَرَوَ هِيُبًا يُعِينُهُمْ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَقَالَ: مَنُ هٰنَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: اَرَاهُ يُعِينُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَهُ هٰنَا؟ فَقَالَ زَيْلٌ: فَتُلُوكُ لِيُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اَرَاهُ يُعِينُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَهُ حَتَّى وَإِنَّا نَفْرِضُ لَهُ فَقَرَضَ لَهُ الْفَيْنِ، فَقَالَ زَيْلٌ: وَاللّهِ لَا تَفْرِضُ لِعَبْنِ الْفَيْنِ، فَقَالَ زَيْلٌ: وَاللّهِ لَا تَفْرِضُ لِعَبْنِ الْفَيْنِ، فَقَالَ زَيْلٌ: وَاللّهِ لَا تَفْرِضُ لِعَبْنِ الْفَيْنِ (فَقَرَضَ) الْفًا)). 

(فَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"ایک دن حفرت عثمان مخاشی تشریف لائے اور حفرت وہیب کو بیت المال کے کام میں ہاتھ بٹاتے ویکھا تو دریافت کیا یہ کون ہیں؟ حضرت زید والنی نے کہا کہ بیر میں ہاتھ بٹاتے ویکھا تو دریافت کیا یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلما توں کا تعاون کررہے ہیں، لہذا ان کا حق ہے کہ ہم ان کا وظیفہ متعین کریں، اور دو ہزاروظیفہ مقرر کیا، تواس پر حضرت زید نے عرض کیا کہ خدارا ایک غلام کی تخواہ دو ہزار متعین نہریں تو حضرت خیان نے ایک ہزار متعین کیا۔"

تدوين عمانى اورحصرت زيد نظير كاكارنامه

سیدنا عثمان بن عفان مزار نے جب قرآن کریم کی قرات میں مسلمانوں کے اختلاف کود کی عادرایک قرات میں مسلمانوں کے اختلاف کود کی مادرایک قرات پرامت کوجے کرنے کا ارادہ فرمایا توقرآن کی تدوین کی فرمدداری آپ مزاد ہوئی کے کندھوں پر ڈالی ،جس فرمہداری کو آپ مزان کو ہے کے کندھوں پر ڈالی ،جس فرمہداری کو آپ مزان کو بی تلاوت کرتی انجام دیا ، اور آج پوری اُمت آپ ہی کے مدون کردہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی

(1) الاستيعاب مع الإصابة ١/٤٣٥

①\_\_\_\_

حضرت عثمان بنائن نے بید دمد داری حضرت زید بنائنی کے میرد کیوں کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بنائنی کے میرد کیوں کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بنائنی کو رید دمد داری کیوں شددی؟ اور اس پر حضرت این مسعود وہنائی کی ناگواری اور ناراضگی کا ذکر کرتے ہوئے خود ہی فرماتے ہیں:

"کولی این مسعود بڑھئے سے جا کرمیری طرف سے معذرت کر لے، (اوران سے
ہوتھے) کہ جب میں نے ان کو قرآن کریم کی کتابت (تدوین) کی ذہدداری
نہ دی تو مجھ پر خفاجو گئے، آخر وہ ابو بکر اور عمر بڑھئے پر کیوں نہیں خفاجو ہے جب
انہوں نے ان کو اس کام سے علیحدہ کر دیا ، اور ذید بن ثابت بڑھئے کو بید دراری
سیر دکر دی ، میں نے بھی تو انہیں دونوں حضرات کی پیروی کی ہے۔"
جضرت عثمان بڑھئے کا حضارا ور حضرت زید بڑھئے کی بے میٹی ہے۔"

حضرت عثمان ذوالنورین مخاتف کی خلافت کا اخیر زماند تھا کہ فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھی، بلوائیوں اور مصری دنگائیوں نے حضرت عثمان مخاتف کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو جہاں بہت سے صحابہ کرام ٹخاتھ نے گوشہ شینی میں عافیت مجھی و ہیں خصرت زید بن ٹابت حضرت الوہر پڑہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر مخالفیا کے ساتھ حضرت عثمان مخالفی کے دفاع کے لئے نکلے، لیکن حضرت عثمان مخالفہ کو جنب اطلاع ہوئی تو انہوں نے قسم دے کرمنع کر دیا اور تھم دیا کہ اس محاللہ میں آپ خضرات غیر جانب وار دہیں اور ہمارے محاللات اللہ ہی پر جھوڑ دیا کہ اس محاللہ میں آپ خضرات غیر جانب وار دہیں اور ہمارے محاللات اللہ ہی پر جھوڑ دیا اللہ کو جو منظور ہوگاؤی ہوگا۔ چنا نچے علامہ ابن کثیر پراٹھ از آخ فرائے ہیں:

النصيل كي الخير يميم المحمد ال

Marfat.com

بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمُحَارَبَةِ عَنْ عُثْمَانَ، فَبُعَثَ إِلَيْهِمُ يُقْسِمُ عَلَيْهِمْ لِمَا كَفُوْا آيْدِيَهُمْ وَسَكُنُوْا حَتَّى يَقْضِى اللهُ مَايَشَاءُ)). <sup>(0)</sup>

مدد کروخدا کی تشم ان کاخون حرام ہے۔"

لیکن حضرت زید بزانی کی بیتمام ترکوششیں سود منداور بارآ درنه ہوسکیں ،ادر ہواوہی جس کا فیصلہ ازل ہی بیس کا تب تفزیر نے کر رکھا تھا، اور ان ملعون بلوائیوں نے امیرالموسنین حضرت عثمان کوشہید کرڈ الا۔ ﴿ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ وَ رَضُواْ عَنْهُ \* ﴾ حضرت عثمان منافی کی تدفین میں آپ منافی کی شرکت ہے۔

اہل خوارج نے امام مظلوم امیر المؤنین سید ناعثمان ہن عفان مؤنٹنے کوشہید کرڈ الا ،اور
آپ کی مبارک لاش ہے یارو مددگار اور ہے گورو گفن تین دنوں تک آپ کے ججرہ میں رکھی
رہی اور ان خارجی بلوائیوں کے خوف و ہراس اور ڈرسے کسی کی جرائت نہیں ہورہی تھی کہ
آپ نور نی کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرے ، کیکن اس موقع پر جن صحابہ کرام میں ڈنٹی نے ہمت و
جرائت اور دلیری سے کام لے کرمغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں جنت البقی میں آپ
کی افغش کی تدفین کی ان میں حضرت زید بن ثابت و النو پیش پیش دہے، آپ کے علاوہ جن

١٨٤/١عاية والنهاية ١٨٤/١

صحابہ نے حضرت عمّان والتی ہے جنازہ اور تدفین میں شرکت کی ، ان میں حکیم بن حزام، حویطب بن عبدالعزی، ابوالجہم بن حذیفہ، تیار بن مکرم الاسلمی، جبیر بن مطعم ، کعب بن مالک، طلحہ، زبیر، اور حضرت علی بن ابی طالب و کافیتی شامل بین ۔ ان حضرات کے علاوہ دو عور تیں، حضرت عمّان کی اہلیہ حضرت نا ملہ اور حضرت ام البنین بنت عدّبہ بن حصین اور دو بحورت بی شرکت کی۔ ا

سيدناعلى كرم اللدوجهداور حصرت زيدبن تابت والليري

حضرت زید بن ثابت بنائن حضرت علی مرتضی بنائن کی بناہ تعظیم و نکریم فرماتے ستھے، اور آپ بناہ تعظیم و نکریم فرماتے مستھے، اور آپ کے فضل و کمال کے معترت کی نگاہ سے دیکھتے اور آپ کے فضل و کمال کے معترف شخص اور آپ سے بے بناہ محبت فرماتے ہے، اور حضرت علی بنائن بھی حضرت فرماتے سے اور حضرت علی بنائن بھی حضرت فرماتے سے ، اور حضرت علی بنائن بھی حضرت فرماتے سے ، اور حضرت کرتے سے ، حافظ ابن کثیر کا بیان ہے:

((وَ كَانَ عَلِي يُجِبُّهُ وَ كَانَ يُعَظِّمُ عَلِيًّا وَيَعْرِفُ لَهُ قَلْرَهُ)).

" که حضرت علی بزانتی حضرت زید خانتی ہے محبت فرماتے ہے اور حضرت زید خانتی ہے۔ کا قدرومنزلت کا اعتراف فرماتے ہے۔"
رید نظافتہ آپ کی تعظیم کرتے اور آپ کی قدرومنزلت کا اعتراف فرماتے ہے۔"
لیکن ان تمام تر گہرے مراسم اور دلی تعلقات اوراحترام وجذبات کے باوجو دحضرت زید بن ثابت بنالتی نے جنگ صفین (جو حضرت علی بنالتی اور حضرت امیر معاویہ بنالتی ) اور جنگ جمل جو (حضرت علی بنالتی اور حضرت علی بنالتی اور حضرت علی بنالتی اور حضرت علی بنالتی اور حضرت المی بنالتی اور بر بسیر کیا اور در میں بین بین جضرت علی مرتضی بنالتی بنائی رقم طراز ہیں :

((وَلَمْ يَكُنْ فِيْهَنْ شَهِلَ شَيْعًا مِنْ مَشَاهِلِ عَلِيٍّ مَعَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ مَعَ ذَالِكَ يُفَصِّلُ عَلَيًّا وَيُظْهَرُ حُبَّهُ)). ۞

" کہا آپ بڑا تھ نے انصار کے ساتھ دھزت علی بڑاٹو کی کمی بھی جنگ میں حصنہ مہیں لیا لیکن اس کے باوجود خفزت علی بڑاٹو کی فضیلت سے معتر ف ستھے اور

@ البداية واللهابة ١٩٩/٤ @ البداية والنهابة ١٠١/١ @ الاستيماب مع الاصابة ١٠١/١٥

آب رہائی سے محبت کا اظہار کرتے ہے۔"

غرض کہ حضرت زید بن ثابت والتی کا ان جنگوں کے بارے میں جو حضرات صحابہ کے درمیان ہوئیں، وہی مؤتف اور نظریہ تھا، جو حضرت عبداللہ بن عمر التی وغیرہ کا تھا۔ چنا نچہ آ ب وہا مجنگوں میں غیرجانبداررہے۔

ابل بيت كالعظيم وتكريم

حضرت زید بن ثابت و النی صرف حضرت علی کرم الله و جهد سے بی محبت اور ان کی تعظیم و تکریم اور عزت و احترام نبیس کرتے ، بلکه تمام الل بیت سے بے بناہ محبت فرماتے سے اور ان کا بہت احترام فرماتے سے ، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن عباس و النی از جو نبی کریم منا الله تا احترام فرماتے ہے ، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن عباس و النی ان اس کی کرایا ، تو بی کریم منا الله تا کہ جیا زاد بھائی ہیں ) نے آپ و النی کریم منا الله کی کرایا ، تو آپ و النی کی کرایا ، تو آپ و الدو فرمایا :

((هٰكُذَا أُمِرُنَا أَنُ نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِينِنَا)). <sup>©</sup>
«كَهْمِين حَكْم ديا كَيابٍ كَهُم الى طرح اليني نبى كرهم والول كانعظيم كريب."

وفات 🕏

کوئی چیزکتنی ہی مفید و نافع اور سود منڈ کیوں نہ ہو، اسے ایک نہ ایک دن ختم ہوجانا ہے، اس لئے کہ تمام چیز وں کوفنا ہے اور ہر چیز فنا ہی کے لئے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ بقاوروام توصرف اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے اور ای کے لائق ہے اور وہ ہی باتی اور قائم رہنے والا ہے:

﴿ كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَانِ ﴿ يَبُغَى وَجُهُ رَبِكَ ذُو الْجَلْلِ وَ الْإِكْرَامِرِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَكِيْهَا فَانِ ﴿ كُلُوا مِنْ ﴿ كُلُّ مُنْ عَكِيْهَا فَانِ ﴿ فَا يَنِهُ عَلَى وَالْحِلْلِ وَ الْإِكْرَامِرِ ﴾ (الرحل ٢٦-٢٤)

اور دیکھتے ہی دیکھتے ۵ مر جری کا وہ دن آئی گیا جس دن مشکوۃ نبوت کا بیروش جراغ گل ہوگیا، اور دنیاعلم وفقہ فرائض ومعانی کی موسلا دھار بارش سے محروم ہوگئ، اور

(١) كنز العمال ٣٩٦/١٣، رقم الحديث ٢٧٠٦، و يحص: الاصابة ١/١٤٥

ہزاروں لا کھوں تشکان علم اور قدروان زید ہوگائی یہ ہو گئے۔ آپ تقریباً اپنی زندگی کے انسٹھ سال گزار کراپنے مالک حقیقی اوراپنے حبیب مجموع بی منافی اللہ عنہ ورضاہ صحابی رسول حفرت مروان بن علم نے آپ وٹائی کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ عنہ ورضاہ صحابی رسول حفرت مروان بن علم نے آپ وٹائی کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ آپ وٹائی کی وفات ۵۵ھ میں ہوئی ، جب کہ پجھلوگوں نے آپ کی تاریخ وفات ۳۳ھ ذکر کی ہے اور بعض نے ۵۱ جری ذکر کی ہے لیکن پہلا تول مسلم کی تاریخ وفات ۳۳ھ ذکر کی ہے اور بعض نے ۵۱ جری ذکر کی ہے لیکن پہلا تول مسلم اور ان جیسے ۔ ©

آب كى وفات يرحفرات محابه الكائنة كورى بيانات كا

((مَاتُ حِبْرُ الْأُمَّةُ وَلَعَلَى اللهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْهُ خَلَفًا)). ((مَاتُ حِبْرُ الْأُمَّةُ وَلَعَلَى اللهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنْهُ خَلَفًا)).

"آن خیرالامة (امت کے سب سے بڑے عالم) کی موت ہوئی ہے اور شاید اللہ نے چاہا تواب ابن عباس دائی ان کی جگہ پر کردیں۔"

جب کمشهور صحافی رسول اور دیس المفسرین حصرت عبدالله بن عباس تناشی است رنج و غم کو جیبان سکے اور دُکھ کا ظہار کرتے ہوئے فرمایا:

((دُفِّنَ الْيَوُمَ عِلْمُ كَثِيْرٌ)).<sup>©</sup>

اور حضرت ابن عباس دائن نے بیکی فرما یا کہ اکابر صحابہ وعلم تھا کہ حضرت زید وزائن ہے پناہ علم سے مالک ہے۔ اور جب شاعر رسول منالات کی حضرت حسان بن ثابت وزائد کو اس علم کے مالک ہے۔ اور جب شاعر رسول منالات منافق حضرت حسان بن ثابت وزائد کو اس خاندہ کا دیا ہے دوسال پر اینے رہے وغم اور دُکھ

البداية والنهاية ١٣١٤، نيز و يحيئ: الإصابة ١/٤٤١، الاستيعاب مع الإصابة ١/٥٣٥، الدستيعاب مع الإصابة ١/٥٣٥، السدالغابة ١/٢٨ مير اعلام النبلاء ٤/٢٨.

② حواله حامت تمايقه

٠ سيراعلام النبلا، ١٠/٤، ريح: البداية والنهاية ١/٣١، اسدالغاية ٢٨/٢

<sup>@</sup> سير اعلام البلاد ؛ / ١٧١ البداية و النهاية ٤ / ٢١٧

٤ أسير اعلام النبلاة ١٠/١٨ ريد: اللدابة والنهابة ١٠٢٧، اسدالغابة ٢٤٨/٢٦

وردكا اظهاراس اندازيس كيا:

((فَرَنَ لِلْقَوَا فِي بَعُلَ حَسَّانٍ وَإِنْهِ ، وَ مَنْ لِلْمَثَانِى بَعُلَا يُنِهِ بَنِ ثَابِتٍ )). "

"حسان اوراس كے بينے كے بعد شعر وقوا فى كى خدمت كون كرے كا ، اور حضرت

زید بن ثابت وَاللَّهُ مَ بِعِد قر آن ومعانی كی خدمت كون كرے گا۔"

حضرت زید بن ثابت و النی کا و فات نے مورتوں کو بھی گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ، مدینہ اور اس نکلنے پر مجبور کر دیا ، مدینہ اور اس کے اطراف کی عورتیں اپنے آنسو ہیں روک پائیں اور جب حضرت کے صاحبزاد ہے حضرت خارجہ و النی نے ان عورتوں کورو نے سے منع کیا تو انہوں نے صاف کہد دیا:

رئیں المؤرخین حضرت واقدی وافیدی وافیدی کے بیں کہاں موقع پر حضرت مروان وافیدیائے نے ایک اس موقع پر حضرت مروان وافیدیائے نے ایک اونٹ ذرئے کیا اور اوگوں کی پڑتکاف دعوت کی۔ © حضرت زید مزافید کی اولاد ہے؟

حضرت ذید بن ثابت و الله تعالی نے کشیر العیال بنایا تھا، آپ کے لڑکوں میں حضرت خارجہ اپنا تھا، آپ کے لڑکوں میں حضرت خارجہ اپنا م فضل کی وجہ سے مشہور اور ممتاز ہوئے ، اور ان کا شار فقہاء سبعہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خارجہ و الله تو کے علاوہ حضرت سعید، سلیمان، بیجی ، عمارہ، اسملیل، اسعد، عبادہ، اسحات، ابراہیم، عبدالرحمان، زید، عبیدالله و تو الله و الله تو کے صاحبرادے ہیں، جبکہ حسنہ عمرہ، ام کلثوم، ام محر، صفیہ اور قریبہ آپ و الله تو کی صاحبرادیاں تھیں۔ © حضرت زید و الله تو کی ماجر ادی تھیں اور ان کی کنیت ام سعد بین دی و مشہور بدری صحافی حضرت سعد بین دی و و الله تو کی ماجر ادی تھیں اور ان کی کنیت ام سعد تھی۔ ©

٠ سير الاعلام النبلاء ٤٤/١٨، الاصابة ١/٤٤٥

سير اعلام النبلاء٤/١٨ (١ حوالدماين)

<sup>(</sup> سير اعلام النبلاء٤/٤٧ ( حوالدم الن



## سيرناعامر بن فهبيره والليد



نام ونسب ؟

بنوقیطان کی سب سے مشہوراورطاقتوراورسب سے ترقی یا فتاس "سا" کی تما اسلول میں سب سے بڑی نسل "کہلان بن سبا" کی مشہور و معروف قبیلہ از دمیں رفیق (نبی سلائی اور ردیف صدیق حضرت عام فہیرہ کے تھر میں پیدا ہوئے۔ (نبی سلائی کا اور ردیف صدیق حضرت عام فہیرہ کے تھر میں پیدا ہوئے۔ ((ق تحان متولی الآزد)).

(المنتجدةي اللغة والأعلام باب الاعلام ص٤٢)

عشان نے شام کے ملاقے میں حکومت کی ان کا آخری بادشاہ جبلہ بن ایم اور مشہور بادشاہ نعمان تھا، اور دارالکومت دشت تھی۔

کندہ بمجد میں جا کرآ باد ہوئے ان کا آخری بادشاہ شہورشا عرامر والنیس کا باپ تھا۔ قبیلہ اشعر: بید دی قبیلہ ہے جس کی طرف مشہور سے ابی حضرت ابوموئی اشعری طابو منسوب ہیں ، ان کامشہور بادشاہ عمر دین مند تھا، تا بغہ نے اس کی بڑی مدح کی ہے ان کی حکومت عراق ہے احسام تک پھیلی ہوگی تھی۔ (فیمن: از جزیرۃ العرب میں ۱۳۱۱–۱۳۵)

الاستيعاب مع الاصابة ٧/٧، ثير يعي: الاصابة ٢٤٧/١٥١، رقم: ١٤١٥،
 تهذيب التهذيب ٢/٥٥، اسدالغابة ٣/١٣٤

### Marfat.com

### طير سبارك كي

حضرت عامر بن فہیرہ زمانہ جاہلیت ہیں ام المؤنین حضرت عائشہ وٹائیئا کے مال شریک بھائی طفیل بن عبداللہ بن شجرہ کے غلام ہے، ®جن کی والدہ حضرت ام رو مان وٹائیئا سے ان کے والد عبداللہ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر وٹائیئے نے شادی کی ،اور انہیں کے بطن سے ان کے والد عبداللہ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر وٹائیئے نے شادی کی ،اور انہیں کے بطن سے ام الموینین حضرت عاکشہ وٹائیئا ورحضرت عبدالرحمٰن وٹائیئے بیدا ہوئے۔ ® آپ کی کنیت ابو عمروضی اور آپ گہرے سانو لے رنگ کے مضے، چنانچہ حافظ ابن کثیر والٹیئل رقم فرماتے ہیں:

((قَلُ كَانَ عَامِرُ بَنُ فَهِيْرَةً \_ يُكُنَ آبَا عَنْرِو \_ مِنْ مَوْلِيِى الْآزُدِ آسُوَدُ اللَّوْنِ)). ® اللَّوْنِ)). ®

"که حضرت عامر بن نهیره جن کی کنیت ابوعمروهی ، قبیله از دیے چیثم و چراغ نتھے اوران کارنگ سیابی ماکل تھا۔"

### اسلام اوراس راه من ایداس

حضرت عامر بن نہیرہ ان خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں میں ایک ہیں جہوں نے

آ فاب نبوت کے حراء کے دامن سے طلور عہوتے ہی اور نور محری منا اللہ علی کے دیا میں چیکتے

ہی اپنے قالب و دل کو اس نور سے منور اور محلی کر لیا، ہزاروں خداو ک اور لاکھوں معبودانِ

باطل کی بیڑی اور طوق غلامی کو کا ک کر خدائے وحدہ لا شریک کی اطاعت و فر ما نبرداری کی

زنجیرا ہے گلے میں ڈال لی اور نبی اکرم مَنَّ اللَّرِیَّ کے دارار قم میں پناہ گزین ہونے سے پہلے ہی

آ ب منا النظم کی اطاعت شعاری اور غلامی کا پٹے برضا ورغبت اور خوشی خوشی کی بن لیا، جھوٹے

۵ کیکن بخاری پیر طفیل بن عبدالله کی جگه ان کا نام عبدالله بن نیم و ذکر کیا کمیا ہے۔ (بخاری تم الحدیث ۱۳۰۹)

کیکن علامہ ابن ججر عسقلانی پڑھ کہتے ہیں کہ نٹاید بخاری کی روایت میں نام میں قلب واقع ہو کمیا ہے اور سیح
نام طفیل بن عبداللہ بی ہے جیسا کہ امام دمیاطی کا تول ہے۔ (فتح الباری ۱۳۵/۸)

۵ فتح الباری ۱۲۵/۸

<sup>■</sup> البداية والنهاية ٥/٣٠٦، ثير و يكيي: اسدالغابة ٢/١٣٤/١ الاصابة ٢٤٧/٢، الاستبعاب مع الاصابة ٧/٣٦،

خداول كانكاركرك ﴿ لا إلْهُ إلا الله ﴾ كاصدالكاني اورمشرف باسلام موكت، اورخالق كائنات كے سامنے سرسليم م كرويا ليكن زمانه كى بے وفائيوں كاكيا سيج كم ﴿ اللَّهُ هَا أَنْ لا إله الاً الله كلت على ساراز ماندو من موكيا على كدوست آح جان لين يرآ ماده اور تلے نظرا نے لیے، اور جہال حضرت ابو بر والتی جیسے عالی نسب عالی خاندان اور تاجر کوش اے رب کورب کہنے کے جرم میں خودای رب کے گھر ( کعبہ) میں بے دردی سے مارا بیٹا جارہاہے، اور تو اور خودال ذات کو جو کا نات کے لئے رحمت بن کرآیا ہو ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْبَهُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ الانبياء ﴾ وزكى اورلبولبان كياجاز بابو، اوراس وكاليال وى جا ربی ہوں، وہاں اس کالے کلوئے غلام کی کیا حقیقت تھی؟ اور اسے لوگ کہاں بخش سکتے تے،اوران پر کیونکروم کھاسکتے تھے، بس کیا تھا اوھرزبان سے ﴿لَا إِلَّهُ إِلَّا الله ﴾ کا واز تعی اور اُدهرمصیبت و آلام کے بہاڑتوڑے جانے لگے، مارا بیٹا جانے لگا، اور کہا جانے لگا كروش سے بھاك كرتار كى بيل أيسوء ايك خداست مندمور كر بزارول كى غلامى كرو، ورند ميرسرا مجلتو، ليكن ميرسارے علم وجور اور زيادي ايك لحد كے لئے بھي آپ واليونك پایهٔ استقلال بیل فزش بندیسیدا کرسکاورا پایک لحدے کے لئے اسلام سے ند پھرے۔ چنانچہ حافظ این کثیر راہی کا بیان ہے:

((فَالسَّلَمَ قَدِيمًا قَبُلَ آنُ يَنْ حُلَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ كَارَ الْأَرْقَمُ الْبِي آنِ اللهِ وَلَيْ كَارَ الْأَرْقَمُ الْبِي آنِ اللهِ وَلَيْ عَامِرُ يُحَلَّبُ مَعَ جَمُلَةِ الْمُسْتَضَعَفِيهُ عَبْدَ الصَّفَا مُسْتَحْفِيا فَكَانَ عَامِرُ يُحَلَّبُ مَعَ جَمُلَةِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ كَالَ مُسْتَحْفِيا فَكَانَ عَامِرُ يُحَلَّبُ مَعَ جَمُلَةِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ مَعْمَ عَنْ دِينِهِ فَيَالِيَ)) \* (المُسْتَضَعَفِيْنَ مِنْ مَنْ اللهِ فَيَالِيَ)) \* (المُسْتَضَعَفِيْنَ مِنْ مَنْ اللهِ فَيَالِيَ)) \* (المُسْتَضَعَفِيْنَ مِنْ اللهِ فَيَالَيْنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

پر حضرت عبداللذین الارتم مخروی کا مکان تھا، اور صفا کے دائمی میں جرم ہے مصل تھا یہاں حضور منافقا اور مسلمان جمع ہوئے ہوئے ہوئے کا مکان تو بعد میں دارا تعیر ران ہے بھی موسوم کیا گیا۔
 پر مسلمان جمع ہوئے ہے اس مکان کو بعد میں دارا تعیر ران ہے بھی موسوم کیا گیا۔
 (جزیرة العرب، ال مولانا فرر الح صفی عروی ہیں ۲۳۲)

۱۳۲/۲۳، دیک: تهذیب التهذیب ۲/۵۵، اسدالغاید ۲/۱۳۲۸
 الاستیعاب مع الاصابه ۲/۷٪

گئ تا كدوه اسلام سے پھر جائيں اليكن آب وناتين نے دين اسلام چھوڑنے سے انكار كرديا اور ثابت قدم رہے۔"

آ زادي

کیک بیرسارے ظلم وزیادتی مصائب وآلام اور ستم امت کے سب سے رہم وکریم شخص ( کی آنکھیں کیونکر دیکھ سکتیں تھیں، اور بیسب پچھان کا دل کیونکر کر برداشت کرسکتا تھا، جس کی فطرت ہی بیس آزادی رکھی گئ ہو، اور "عتیق" یعنی آزاد کے نام سے موسوم کیا گیا ہو، اور "عتیق" یعنی آزاد کے نام سے موسوم کیا گیا ہو، اس کیا تھا وہ گھڑی آگئی کہ حضرت عامر بن فہیرہ وہائی کی مصیبت کی گھڑی ختم ہواور وہ آزادی کی فرحت بخش فضاء میں سانس لیس۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق وہائی مظیل ابن عبداللہ سے آپ وہائی کوخرید کرآزاداد کردیا:

((فَاشَتَرَاهُ اَبُوْبَكُرِ الصَّدِيقِ فَأَعْتَقَهُ)). (رض الله عنهما ورضواعنه) فارثور من ثي مُن الله عنهما ورضواعنه) فارثور من ثي مُن الله عنهما ورضواعنه

ایک طرف اسلام کے نام لیواؤں اور مجرع بی منافیقی کے جانا روں کی تعدادیس روز بروز اضافہ ہی ہوتا جارہا تھا تو دوسری طرف اہل مکہ اور کھار قریش کے ظلم وستم کی آندھی پوری قوت سے چل رہی تھی ،اور ظلم وزیادتی کا طوفان تھمتا نظر نہ آرہا تھا، روز بروز ان کا جور وستم برخ ہوتا ہی جارہا تھا، آخر کارٹی منافیقی نے مجبوراً " مکه" کو ثیر آباد کہنے کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ جانے کے لیے " مکہ" سے چھپ کر نظے اور غارتوریس پناہ کی، جہاں حضور منافیقی مہاں حضور منافیقی مجبال حضور سے اور جھڑت ابو بر میں جہاں حضرت عامر بن فہیرہ وہائی عبداللہ بن الی بکر منافی نے جاسوی کے فرائف انجام دیاتے تو حضرت عامر بن فہیرہ وہائی نے اسوی کے فرائف انجام دیاتے تو حضرت عامر بن فہیرہ وہائی نے اسوی حضور سے تو حضور سے اور پینے کا انتظام فرمایا۔اس

<sup>(</sup> العنى حضرت الوكر على جن كمتعلق صنور مَا المُعَلِّمُ في مايا:

<sup>﴿ ((</sup>ارْسَمُ امتى بأمتى ايوبكر)). (ترمدى ٢٢٣، رقم المحديث ٢٧٩١، ٢٧٩، عن انس بن مالك).

<sup>(2)</sup> تهذیب التهذیب ۲/۵۵/۱ اسدالغابه ۲/۱۳٤/۱ الاستیعاب مع الاصابه ۲/۷، الدایه والنهایه ۵۲/۲، نیز۲/۲۵

طرح كما ب التائيز شام كوفت حفرت الوبكر والتي كى بكريان غارثورك باس مكه والول كى نظرون كما أن التي المكرون الوبكر والتي كالمرات المرحض و المرحض المرحض و المرحض الم

((قَالَتَ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَ اَبُوبَكُرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَهَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لِيَالًا ، يُبِينُ عِنْدَهُمَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِ بَكُرٍ وَ هُو غُلامً فَيه ثَلَاثَ لَيَالًا ، يُبِينُ عِنْدَهُمَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِ بَكُرٍ وَ هُو غُلامً شَابٌ ثَقِف يَقِنُ فَيدُ بَجُ عِنْدَهُمَا بِسَحْرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ فَرَيْشِ مَكَّة شَابٌ ثَقِف يَقِنُ فَيدُ بَجُ عِنْدَهُمَا بِهِ اللَّوعَامُ، حَتَّى يَأْتِيهُمَا، مِخْبَرِ ذَالِكَ حَبُنَ يَغْتِلُمُ الظَّلَامُ، فَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بَنُ فَهِيْرَةً مَوْلًى آبِ بَكْرٍ حَبُن يَغْتِلُمُ الظَّلَامُ، فَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بَنُ فَهِيْرَةً مَوْلًى آبِ بَكْرٍ مِنْ عَنْدٍ فَي الْعِمَاءِ مِنْ الْعِشَاءِ مِنْ غَنْدٍ فَي أَنْ مَنْ عَنْدٍ فَي لَكُومُهُمَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَلُهُ مِنْ فِي يَعْتَى مِهَا عَامِرُ فَي يَعْتَى مِهَا عَامِرُ فَي يَعْتَى مِهَا عَامِرُ فَي يَعْتَى مِهَا عَامِرُ اللَّهُ مِنْ غَنْدٍ فَي الْعِشَاءِ فَي يَعْتَهُمُهُمَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَلُهُمْ بِيسَاعَةٍ مِنَ الْعِشَاءِ فَي يَعْتَهُ مِنْ غَنْدٍ فَي لَكُومُ مِنْ عَنْدِ فَي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَنْدٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٩٩-١٠٠/٢٥٥١ يزريك: السيرة النبرية لابن هشام ٢/١٠٠/-٩٩٠
 الاستعاب مع الإصابة ٢/٧١ اسدالمابة ٢/٢٤/٢

ای حضرت عامر بن نبیره بکریول کوآ واز دینے لگتے اور ریوڑ لے کرلوث جاتے اور تین زاتول تک آپ فائن ایسائی کرتے رہے۔"

اجرت ا

غار توریس تین راتوں تک روپوش رہنے کے بعد جب نبی مظافیر اور حضرت ابوبکر مظافیر تنیسری مظافیر اور حضرت ابوبکر مظافیر تنیسری صبح مدید منورہ کے لئے نکل پڑے تو حضرت عامر بن نبیرہ ہوائی بھی ان کے ہمراہ ہو گئے اور ان تین حضرات کے علاوہ صرف ایک قبیلہ بن الدیکل کے ماہر رہبر عبداللہ بن ارتد بھی © جو اب تک مشرف باسلام نہ ہو سکے منے اس سفر میں شامل سنے، عبداللہ بن ارتد بھی شامل سنے، چنا نیے حضرت عائشہ مٹائی ان بین:

((فَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فَهِيْرَةً وَالدَّلِيلُ)). ٥

"كدان دونول كسكماته عامر بن فبيره اورد بير محى چل يزك-"

سفر ہجرت میں نبی منافظیم کی رفاقت ایک ایسااعاز ہے، جس میں حصرت ابو بکر وہاتی کے علاوہ آپ کا کوئی شریک ایسا اعاز واکرام پرجتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ کے علاوہ آپ کا کوئی شریک بیس، اور آپ اس اعاز واکرام پرجتنا بھی فخر کریں کم ہے۔

عرب مين عام رواح تقا كرجب أونث ياكس سوارى يرسوار بوت تواييخ كسى خاص

ملامه این بیشام نے ان کانام عبراللہ بن ارباقط ذکر کیا ہے۔ (السبرة النبویة لابن هشام ۲/۱۰۲)
 معناری ۱۳۶/۱۵۵۰ و کھے: البدایة والنهایة ۲/۱۷۲، اسدالغابة ۱۳۶/۳،

الاستيعاب،مع الاصابة ٧/٣، السيرة النبويه لابن هشام ١٠٢/٢

آ دی کواپنار دیف بنالیتے ہے، جوسوار کی کمرتھام کر چیچے بیٹھتا تھا، سرور کا نئات سالٹیٹی کے بھی مختلف مواقع پرمختلف صحابہ کواپنار دیف بنایا ،صحابہ کرام مختلف کے زدیک حضور سالٹیٹیٹی کی دوافت ایک بڑا عہد مدہ اور جلیل منصب تھا اور جسے آپ یہ عزت دیتے ہے آپین صحابہ دویف النبی کے لقب سے بکارتے ہے ،حضرت عام بن فہیرہ فراٹٹی کو گوکہ نبی اکرم سالٹیٹی کی دوافت کا شرف حاصل نہ ہوسکا، لیکن ای سفر جحرت میں حضور سالٹیٹی کے یار غار اور مجوب دوست حضرت ابو بکر صدیق منظم کی دوافت کا شرف حاصل ہوا اور آپ ہوائی ردیف النبی دوست حضرت ابو بکر صدیق من گئے، جو کم از کم میری نظر میں کسی منصب جلیل اور باوقار شربی ردیف العبی منصب جلیل اور باوقار عبد دریف النبی منصب جلیل اور باوقار عبد دریف العبد میں طرح کم تر اور کہتر نہیں ہے۔

سغراجرت کے دوران سیریٹری کے فرائض ؟

نی کریم منگانی کے مکہ چھوڑ دینے کے باوجود کفار کا جو ش نفرت اور شعلہ انتقام سرونہ ہوا،
اور انہوں نے اطلان کر دیا کہ جو محص محد (منگانی کی گرفتار کر کے لائے گا اسے سواوٹ نیا العام میں وی جا بھی گی، اس اطلان کے بعد ہی سراقہ بن مالک بن جعشم (جو اب تک المیان شدلائے تھے) کو افعام کی لائی نے رسول اللہ منگانی کی تعاقب پر آمادہ کیا اور ان اون نظینوں کی لائی میں انہوں نے ایک گھوڑ نے پر سوار ہو کر آپ منگانی کی کہ و اون کی لائی میں انہوں نے ایک گھوڑ نے پر سوار ہو کر آپ منگانی کی اور وہ گر براے بہان ان کے گھوڑ نے نے موکر کھائی اور وہ گر پڑے بہان ان کے گھوڑ نے نے موکر کھائی اور وہ گر پڑے بہان اب ہی بارنہ مائی، اور آگے بڑھے حتی کہ ان کے گھوڑ نے کے دونوں پیر زمین میں دھنس اب ہی بارنہ مائی، اور آگے بڑھے حتی کہ ان کے گھوڑ نے کے دونوں پیر زمین میں دھنس کے سال کو دیکھ کرسراقہ بھوں میری غلطی کے سال مور تھے امان کی ایک تحریر درے دیں، جو بعد کو بچھے کام آئے ، آپ منگائی کی مور نے میں مور تھے کہ ان کے کھوڑ نے کہ میں سراقہ ہوں میری غلطی مغاف فرما میں اور تجھے امان کی ایک تحریر درے دیں، جو بعد کو بچھے کام آئے ، آپ منگائی کی مور نے نے اس موقع پر حصر سے امر بن فہرہ وہ بی گھوڑ کو دورے دیں، جو بعد کو بچھے کام آئے ، آپ منگائی کی ان کے کرنے جو کہ کام آئے ، آپ منگائی کی اس موقع پر حصر سے امر بن فہرہ وہ بی گھوڑ کہ یا کہ ان کے لئے تحریر کیکھ دیں۔ چنا نے بختاری میں ہے نے ان موقع پر حصر سے امر بن فہرہ وہ بی گھوڑ کو کیا کہ ان کے لئے تحریر کیکھ دیں۔ چنا نے بختاری میں ہے :

٠٠٣/٥ أَسْدَالِغَابِة ٢٠٢/٢ ، ويحي : البداية والنهاية ٥٠٢/٥)

((فَأَمَرَ عَامِرُ بُنُ فَهِيُرَةً فَكَتَب لِيُ فِي رُقَعَةً مِنْ أُدَمِ ثُمَّ مَطَى)). (فَأَمَرَ عَامِرُ بُنُ فَهِيُرَةً فَكَتَب لِي فِي رُقَعَةً مِنْ أُدُمِ تُكَمَّرَ عَامِر بن فَهِيره وَلَا تُحَرِّت كَدوران فِي كريم مَنَّ الْحَيْرَ كَ عَادم اور كاتب كِفرائض انجام دي - اور كاتب كِفرائض انجام دي - جب فرين كي فضاء داس ندائي ؟

ہجرت کے مصائب وآلام اور دفت و پریٹانیوں بھرے اور تفکادیے والے سفر کے بعد جب حضرت عامر بن فہیرہ والا تو بدینہ منورہ پنچ تو یہاں کی فضا ان کوراس نہ آئی، اور شدید بہار بیس بہتلا ہوگئے، بہی کچھ کیفیت حضرت ابو بکر وہا تو اور حضرت بلال وہا تو کی بھی ہوئی، اور بید دونوں حضرات بھی سخت ترین بخار کے شکار ہو گئے، حضرت عاکشہ وہا تھا جوخود بھی بیار پڑ گئیں تھیں، اور اس موقع پر اپ والد اور ان دونوں حضرات کی عیادت کو پہنچیں تھیں، بیان کرتی ہیں کہ جب ہیں اپ والد اور حضرت بلال وہا تھا کی عیادت کرنے کے بعد عامر بین فہیرہ وہا تھی کے بیاس ان کی حالت دریافت کرنے بہنچی اور ان سے خیریت بعد عامر بین فہیرہ وہا تھی پڑھا ہے۔

اَللّٰهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْبَدِينَةَ كُحُبِّنَا مَكَّةَ أَوُ اَشَنَّ حُبًّا وَ صَيِّحُهَا وَ اللّٰهُمَّ عَبِّبُ إِلَيْهُمَّةِ). (اللّٰهُمَّ عَبِّبُ إِلَيْهُمَّةِ)). (اللّٰهُ عَبَاعَا بِالْجُهُمَّةِ)). (اللّٰهُ عَبَاعَا بِالْجُهُمَّةِ)). (اللّٰهُ عَبَاعُ مُعَامَى اللَّهُ عَبَالُ اللّٰهُ عَبَالُ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَبْدُ اللّٰهُ اللّلِي اللّٰهُ اللّلِلْمُ اللّٰهُ ال

<sup>(</sup> بخارى ١٠٣/١) مجرة النبي تَعَالِجُ الى المدينة ، ملاحظه هو: السيرة النبوية ١٠٣/١، البداية والنهاية ٥٠٢/٦-١٥٦

<sup>(2)</sup> فتح البارى ١٨/٧، تيزو يكه الاصابة ٢/٧٤٧، السيرة النبوية لابن هشام ٢٠١/١، السيرة النبوية لابن هشام ٢٠١/١، ابخارى ١٨/٨٥، البداية والنهاية ٢٠١/٢

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٥-٣٠٣ ، فصل كتاب الوحى

کی برکت سے مدینہ وبااور ایم اص بیاک ہو گیااور اس کی فضانہایت صحت بخش اور سود مند ہوگئی۔

### بھائی جارہ کی

جب مهاجرین کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرات انصار نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور
ایٹ سرآ تکھول پر بٹھا یا ، اپنے مال و دولت ، تنجارت وزراعت میں نثر یک کرلیا ، اس موقع
سے نبی منافظیم نے ایک ایک مہاجر صحافی کا ایک ایک انصاری صحافی سے مواخات اور بھائی
چارہ کروا دیا ، اور حضرت عامر بن فہیرہ والتی کا حضور منافظیم نے حضرت اوس بن معاذ والتی اسے مواخات کرایا۔

((وَاخَىٰرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَوْسِ بْنِ مُعَادٍ)). ®

کہے کوتو تھی ایک رسی رشتہ تھا، لیکن حضرات صحابہ النظام ان کا جننا احترام اور لحاظ کیا تاریخ عالم اس کی نظیر اور مستال خونی اور نبی رشتون میں بھی پیش کرنے سے قاصر کیا تاریخ عالم اس کی نظیر اور مستال خونی اور نبی رشتون میں بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ﴿ دُخِنِیَ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰعَالِيْلُولُ اللّٰهُ اللّٰمَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُمْ اللّٰهِ عَنْهُمْ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ دُخُنُونُ اللّٰهُ عَنْهُ مِی اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَ دُخُنُونُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَ دُخُنُوا عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَ دُخُنُونُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

### غروات وسرايا مل شركت

اجرت کے سر اللہ بن جمن والد خورہ اور سے پہلے ۱ رہجری میں نبی منافظ نے قریش کی نقل اور سے سے محرت کی جمنے سے جا سوسوں کی ایک جماعت کو حضرت عبداللہ بن جمن واللہ کی جمن واللہ کی جمنے سے مقاورت میں روانہ فرما یا ، جن کی تعداد سات یا آ محد تھی ، اور بیتمام حضرات مہاجرین متھے۔
اس سربی (جس کو سربی مختلہ بھی کہا جا تا ہے ) میں حضرت عامر بن ابیر و ورائل کہ اسے دو دن ابی کریم مخالف کے اس سربی کو روانہ کرتے وقت ایک خط دیا اور ہدایت فرما کی کہا ہے ودن ابی کرا ہو جب کی مسافت کے بعد "بطن ملل " میں ہی جا کر بر صنا اور اس میں جو بھی ہواس بر عمل کرنا ، جب ان حضرات عندار اس میں جو بھی ہواس بر عمل کرنا ، جب ان حضرات عندار اس میں جو بھی ہواس بر عمل کرنا ، جب ان حضرات عندار اللہ بن جمش واللہ منافظ کا خط پڑھا تو اس میں وادی مخلہ چہنچنے کا تھی تھا ، لیکن جب ان حضرات عبداللہ بن جمش واللہ تا ہو ہے سراہ و ہاں پہنچے تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچے تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں پہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں بہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ و ہاں بہنچ تو عمرو بن الحضری کے جمراہ کو حصوری کے جمراہ کو جمراہ کی اس کے حصوری کے جمراہ کے جمراہ کو جمراہ کی جمراہ کی کے حصوری کے

٠٠ البداية والنهاية ٥/٣٠٣ فصل كتاب الوحي

قافلہ سے مذبھیڑ ہوگئ اور حصرت واقد بن عبداللہ فاتنی نے عمروبن الحضری کول کردیا عثان اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر کے مدینہ لے آ ۔۔۔۔ راان کے مال واسباب بھی ضبط کر لئے ، صحابہ کرام نگائی نے ان لوگوں پر اس لئے حملہ کیے ، س اور گرفتاری کی کہ خدشہ تھا کہ بیالوگ شور کر ویں گے ، گو کہ صحابہ کا بیحملہ ایک دفاع اور تحفیہ کے لئے تھا، کی بن چونکہ بیدوا قدر جب کی پہلی رات میں بیش آیا تھا، اور رجب اشہر حرم میں تھا، ان مہرزن کا مسلمان اور کفار کی پہلی رات میں بیش آیا تھا، اور رجب اشہر حرم میں تھا، ان مہرزن کا مسلمان اور کفار کی پہلی رات میں بیش آیا تھا، اور رجب اشہر حرام میں تھا، ان مہرزن کا مسلمان اور کفار کی پہلی رات میں بیش آئی کا مراح میں معلوم پڑاانہوں۔ نے ایک طوفان کھڑا کردیا اور شور بر پاکردیا کہ مراق کی بر پاکردیا کہ مراق کے مراق کے مراق کی استرزام کی بی بی کو کہ مراق کا کہ مراق کی ان کردیا کہ کا کر ام پاکا کر سے ہیں:

قَالَتُ قُرَيْشُ: إِسْتَعَلَّ مُحَبَّدٌ وَأَضْعَابِهِ الْحَرَامَ وَسَفَكُوْفِيهِ اللَّمَ )). ٥٠ تواسموقع يرالله تعالى في آيت كريمه

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْفَ سَرِيَّةٌ وَكَانُوا سَبُعَةٌ نَفَرِ عَلَيْهِمْ عَبُلُاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَبُلُاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَبُلُاللهِ وَابُوْحُنَيْفَة بَنُ عُقْبَة، وَسَعُلُ بُنُ آبِي اللهِ وَابُوْحُنَيْفَة بُنُ عُقْبَة، وَسَعُلُ بُنُ ابْنُ اللهِ وَقَامِلُ بُنُ فَهِيْرَةً وَ وَقَامِلُ بُنُ عَبُرِاللهِ اللهُ الل

عرون بدر ادر احديث

اسلام اور کفر کے درمیان ہوئے والی دوسب سے پہلی اورسب سے بڑی جنگیں غروہ بدر

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٣/٩/٣، ويحت سيرت ابن هشام٢/٢١٦

<sup>@</sup> حوالهمايل ش البداية والنهاية ٣٥/٣٦

اورغزوهٔ أحد ملى بھی شریک ہوئے اورخوب خوب دادشجاعت دی، چنانچہ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں:

((وَشَهِلَ عَامِرُ بَلُرًا وَأَحُلًا)). (ا

"كەخفرت عام بر فهيره بدروا ماريل شريك بوئے"

بيرمعو شاورا پ كى شهادت كى

غزوہ اُحد کے ۱۱ رمبینہ بعد صفر ۱۲ ہجری میں بیر معونہ کا وہ اندوہ ناک واقعہ پیش آ یا، جس میں تقریباً سرصحابہ عبد شکنی کی جعین پڑھ گئے اور سب کے سب شہید کر دیے گئے اس حاویہ ہے نبی منافق کم بہت ملول ہوئے، اس واقعہ نے آپ منافق کم کو کاری زخم پہنچایا، اور رسول اللہ منافق کم سے رحل، ذکوان، عصیہ اور بنی کھیان کے قبائل پر بدوعا میں کیس اور ایک ماہ تک نماز میں قنوت پڑھی، یہ وہی شقی القلب لوگ منے جنہوں نے ان سرصحابہ پر حملہ کیا تھا اور بالآخر انہیں شہید کر دیا۔ اس شائد وہناک اوز افسوں ناک واقعہ ہے جس میں پر حملہ کیا تھا اور بالآخر انہیں شہید کر دیا۔ اس مراب اور ایک افزانس ایم جزری والیوار رقم حصرت عامر بن فہیرہ مؤلؤہ نے جام شہادت نوش فرما یا، چنا نچہ حافظ ابن اشیر جزری والیوار رقم فرما ہے ہیں :

(( وَ شَهِنَ عَامِرٌ بَنَدًا وَ أَحُنَّا وَ قُتِلَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةً سَلَةً اَرُبَحٍ مِنَ الْهِجُرَةِوَهُوَائِنُ اَرْبَعِيْنَ سَلَةً )). \*\*

"كەحضرت عامر منافئة بدر، أحد مين شريك موسة ، اور سهر جرى مين جاليس

سال کی عربین بیزمعون میں شہید کردیے گئے۔"

حضرت عامر فالوكا ايك الوكل كرامت

ميا يك انوكل ادر عجيب وغريب بلكه نا قابل يقين كرامت تفي البكن ويصفه والول في

٠٠٣/٥ اسدالغابة ١٣٤/٣، ويحد البداية والنهاية ٥/٣٠٣

۵ تعمیل کے لئے دیکے: بحاری ۸۲/۲۸-۵۸۵، باب غزوة الرجیع و رعل ذکوان و بیر معونة ، سیرة ابن هشام ۲۰۵/۳۰: ۱۲۰۶ فتح الباری ۸/۸۵۱-۱۳۹

۵) استدالغانة ۱۳٤/۲، ريمه: الإصابة في تعييز الصحابة ۲/۲۲ ، الاستيعان مع الاصابة ۷/۷، الدابة والنهاية ۵/۷، والنهاية ۵/۲،۲/۸

و یکھا کہ جب حضرت عامر بن فہیرہ وہائٹی شہید کر دیئے گئے تو فرشتے ان کی مبارک لاش کو اُٹھا کر آسان تک لے گئے اور پھر زمین پر رکھ دیا، چنانچہ اس واقعہ کے چشم دید گواہ اور بیر معونہ میں مشرکین کے قائداور سردار عامر بن طفیل ٹائٹی کہتے ہیں:

((فَقَانُ رَأَيْتُهُ بَعُنَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّبَاءِ حَثَّى لَاَيْنَ أُنْظُرُ إِلَى السَّبَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَرْضُ ثُمَّرُ وُضِعَ)). <sup>©</sup>

"میں نے ان کوئل کے بعد دیکھا کہ ان کی لاش آسان کی طرف اُٹھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ آسان اور زمین کے درمیان معلق رہی پھرر کھدی گئی۔"

عافظ ابن حجر را الله الله كہتے ہیں كہ حضرت عامر بن فہیرہ واللہ كے ساتھ اس كرامت كا ظہور حضرت عامر من فہیرہ واللہ كا كے لئے قام من اللہ اللہ كا من منام خوف و عمر يم تھا، كيكن كفار كے لئے مقام خوف و عبرت تھا:

((وَ فِي ُذَالِكَ تَعْظِيُهُ لِعَامِرِ بْنِ فَهِيْرَةَ وَتَرْهِيُبُ الْكُفَّارِ وَ تَغُوِيُفٌ)). (وَ فِي ُذَالِكَ تَعْظِيُهُ لِعَامِرِ بْنِ فَهِيْرَةَ وَتَرْهِيْبُ الْكُفَّارِ وَ تَغُويُفُ)). (واقعه حضرات صحابه مِن النّهُ على اللّ قدرا تهميت اور حيثيت حاصل كر گيا اورا تنامشهور مواكه عامر بن طفيل مُن الله واقعه كو بيلى كي شكل مِن صحابه كيما مندر كھتے كه:

"بناؤتم میں کون ایسا آ دمی ہے جس کی لاش فرشتے آسان تک لے گئے۔" اور حضرت عروہ واللی اور الدینے والد سے نقل کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل والنی نے بیسوال خود رسول اللہ منا اللی سے کیا تو آب منا اللی الم اللی اوہ عامر بن فہیرہ وزائش ہیں۔

((لَبَا قَيِمَ عَامِرُ بُنِ الطُّفَيُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ مَنِ الرَّجُلُ اللهِ اللهِ قَالَ لَهُ مَنِ الرَّجُلُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) بخارى ۵۸۷، و بحص: اسدالغابه ۱۳٤/۳، السيرة النبوية ص ٤١٥، از: رزق الشاتم، الاصابه ۲۸/۳ الاصابه ۲۸/۳

٤٦/٨٥) نتح الباري

٤ الاستيماب مع الاصابه ٢٠٨/٥ و يكي البداية والنهاية ٥/٣٠٧ ، اسدالغابة ٢/٢٤/٣

ترفين

ایک آ وازجس نے دل کی و تیابدل دی ا

"رب كعبرى سم مين كامياب بوكيا"

میرده آواز کھی جس نے آپ نظافر کے قاتل جبار بن سلمی کے دل کی دُنیا بدل دی اوران کی زندگی کی کابیہ پلیٹ کررکھ دی اور بھی وہ جادوگی آواز تھی جس سے سحر زدہ ہو کر حضرت جبار بن سلمی مشرف بااسلام ہو گئے ،خود حضرت جبار بن سلمی اینے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"جب میں نے عامر بن نہیرہ وہ اللہ کو تیر مارا توان کی زبان سے بیالفاظ نکلے
((فُذِ نُ وَ رَبِّ الْکُفْتِةِ)).
"رب کعبہ کی شم میں کا میاب ہوگیا۔
"میں نے دل میں جیرت سے کہا ریسی کا میابی ہے، پھر بعد کو میں نے ضحاک واللہ یا۔
سے بید چھا توانہوں نے کہا ان کا مطلب جنت تھا، حضرت عامر بن فہیرہ وہ کا ٹیز کے
ان الفاظ نے بچھے مشرف با اسلام بنادیا:

((وَكَعَانِ) إِلَى ذَالِكَ مَا رَأَيْتُ مِنْ عَامِرِ بْنِ فَهِيْرَةً)). ((وَكَعَانِ) إِلَّى ذَالِكَ مَا رَأَيْتُ مِنْ عَامِرِ بْنِ فَهِيْرَةً وَرَضِى عَنْهُ (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثَنُ إِتَّبَعَهُمُ)

٠ الاستيماب مع الاصابة ١٣٤/٨، ديك: اسلالغابة ١٣٤/٢

۵) فتح الباري ۱۷۶۸، ديمخ: البداية والنهاية ۲۰۷/۵، سيرة ان هشام ۲۰۷/۳

منبير ا

حسنرت حافظ ابن عبدالبر مالكی راشید" الاستیعاب" میں لکھتے ہیں كەحضرت عامر بن نہیرہ وزائشیر کو عامر بن طفیل نے آل كیا ہے:

((قَتَلَهُ عَامِرُ بُنُ الطُّلْفَيْلِ)).<sup>®</sup>

کین حافظ ابن حجر راتیکا کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ علامہ ابن عبدالبر راتیکا نے آل کی نسبت عامر بن طفیل کی طرف اس لئے کر دی ہو کہ وہ مشرکین کے سردار منصے ، اور کسی فوجی کے مل کی نسبت قائداور کمانڈر کی طرف کی جاسکتی ہے:

((كَانَ نِسْبَتُهُ لَهُ عَلَى سَبِيُلِ التَّجَوُّزِ لِكُوْنِهِ رَأْسَ الْقَوْمِ)). (



(۱) الاستيعاب مع الاصابه ۳۰۸/۳۳
 النستيعاب مع الاصابه ۳۰۸/۳۳
 انتح الباری ۱٤٦/۸

# امام السلمين سيرنا حضرت الى بن كعب ونافيد

يترب (مدينه) كے قديم عرب باشدے اول وخز رج جو بعد كوانصار كہلائے دونوں باہم محارب اور دست وگریبال قبیلے تھے، اسلام نے اہیں شیروشکر تو بنا دیا، کیکن وہ قدیم رقابت اور خوت وفخراب جى باقى تفا كوكهاب اس فخرف اسلاى رنگ ايناليا تفااوركل تك جہال میہ جہالت و کرائی کے میدان میں ایک دوسرے پربازی مارنے کی کوشش کرتے اور فتنه وفساد میں اپنی برائی پر فخر کرتے ہے، آج وہی اوس وخزرج نیکی و بھلائی کے میدان مين فوتيت اور في كل جنك لزن لكاورات آب كور فأستبقوا الحدوت كالنسير بنانے میں جث کئے، خیراس بحث کو میں جھوڑ سیتے کہ ان میں فخر اور بڑائی کی کون کون س جنگ الری کئی، جھے تو بس مینتلانا ہے کہ خزرج " کوجن ہستیوں پر نازتھا، اور جن لوگوں پروہ فخركرت يصادرا بين ال يرفخركر في كابجاطور يرحق تقاءان ميل كعب بن فيس بن عبيد بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجار <sup>©</sup> کے لاڈ لے اور جگر گوشہ صبیلہ بنت الاسود کے نورنظر اورسلمانوں کے امام ابومندرانی دالتہ کا نام سرفہرست ہے۔

سيدالقراء حضرت الى بن كعب فاللو برسية ي مناسب قدوقامت كم ما لك ستهان زياده فللجاور نه بن زياده نائي تقع، بلكه متوسط قدوقامت كمال تقصه چنانچه بلي

(الآكان الكَارَ وَلَا بِالْقَصِيْرِ). \* (الآكان الكَارِ بَالْقَصِيْرِ). ®

(١) إلاميستا وامع الاصابة ١/٧١١ ويعي: سير اعلام النبلاء ٢٤٣/٣ و البداية والنهاية ٧/١٥ ﴿ ٢٤٣/٣ ؛ ١٩٦/١٤ ﴿ صَبَرُا عَلَامُ النبلاء ٢٤٣/٣

"حضرت الى بن كعب رئي الله مناسب قدوقامت والي آدمى عنه، نه تو زياده لم يخ اورنه بى زياده نائے عقے۔"

Sono of

آپ کارنگ گوراسفیدتھا، ®اور سرمبارک اور داڑھی کے بال سفید ہے، کین سفیدی آپ کا دیاری گوراسفیدتھا، ®اور سمبارک اور داڑھی کے بالوں کے آپ کی وجا بہت اور جوانی پر اثر انداز نہ ہو گئی گئی، بلکہ آپ سراور داڑھی کے بالوں کے سفید ہونے کے باوجودنو جوان دکھائی دیتے تھے۔ چنانچہ ابن الاثیر رہائی فرماتے ہیں:

((وَ کَانَ اَبُینَضَ الرَّ اُس وَ اللِّنْحَیَةِ لَا یُحَیِّرُ شَیْبَهٔ)): ®

"كرآب كرمراورداره كرا بال سفيد تضي الكن ال سفيدى في آب ميل سند يلى نديدا كي تقى الكن ال سفيدى في آب ميل سنديلى نديدا كي تقى -"

مزاج وغداق کی

سیدتا حضرت ابی بن کعب بزاینی الله اور رسول کے معاملہ یل بڑے تخت سے اور دین کے ہارے ذرہ برابر بھی کمی وکوتا ہی اور خلطی ان کے لئے قائل برداشت نہ تھی ، بھیک حضرت فاروق بزاینی کی طرح جہاں الله اور اس کے رسول کے خلاف کوئی معاملہ دیکھتے ان کی غیرت ایمانی بھڑک اُٹھتی ، اور حمیت دین فورا ان کو مجبور کرتی اور آپ کا ہاتھ مکوار کے دستہ پر پہنے جاتا ، وہ حق کے لئے بلاخوف وخطر مرنے مارنے پر تیار ہوجاتے ، چنانچہ علامہ ہندی والیا یا خود حضرت الی بن کعب ونافی ہی سے بیروایت نقل کی ہے:

((جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِ وَعَلَيْهُ فَقَالَ : إِنَّ فُلَاثًا يَنْخُلُ عَلَى إِمْرَأَةِ آبِيهِ فَقَالَ آبِي: لَوُ اَنَالَصَرَّ بُعُهُ بِالسَّيْفِ فَضَحِكَ النَّبِي وَعَلَيْهُ وَقَالَ: مَا اَغَيَرُكَ يَا اَبِي الِّي لَا غُيْرُكَ مِنْكَ وَاللَّهُ لَا غُيرُ مِلِيْ)). (\*\*
يَا أَبِي الْمِنْ لَا غُيرُكَ مِنْكَ وَاللَّهُ لَا غُيرُ مِلِيْ)). (\*\*
"ايك آدى ني مُنَا الْفَيْرُ كَلَ فَدِمِت مِن آنِكَ إور عَنْ كَيا كِينَا إِن آدى النِّابِ

<sup>(</sup>١) كنز العمال ١٦/١٢ ، رقم الحديث ٢٦٧٦٥

<sup>(</sup>١ اسدالغابة ١٧١/١، ريك سير اعلام النبلاء ١٤٣/٢، البداية والنهاية ٥/٥٢٢

<sup>(</sup>٥) كنزالعمال ٢٦/١٣، رقم الحديث: ٣٦٧٧٣ " "

كى بيوى (این سوتیل مال) سے زنا كرنا ہے، توحفرت الى مناتی نے فرما یا كه اگر میں ہوتا تو اس کی گردن مار دیتا، اس موقع پر نبی مَنْ النَّهُ اِن مِنْ عَنْ اللَّهِ اللهِ عَلَى الله الے الی طافتہ! آب کتے غیرت مند ہیں لیکن میں تم سے اور اللہ مجھ سے زیادہ

غالباً نی منابید کا نے حضرت الی بن کعب والتی کی بے پناہ غیرت ایمانی اور حمیت دین كے جواب مل "إنّى لَاغْيَرُ مِنك "اور "الله لَاغْيَرُ مِنِّي السَلْحَ فرمايا كمغيرت ايك ا چھی چیز ہے۔ لیکن ہرمسکلہ کاحل قال اور جنگ اور ہر درد کی دوا تکوار ہی تہیں ہے، بلکہ بیہ مسائل نرمی اور محبت سے بھی حل کئے جاسکتے ہیں ، مجھے دیکھو باوجود بکہ میں تم سے زیادہ غیور ہوں الیکن پھر بھی رافت ونرمی کا دامن ہیں چھوڑ تا ہوں۔

اور شایدان کی غیور طبیعت ہی بھی بھی سخت گیراور تندمزان بنادی تھی اور آپ کی سخت حداعتدال سے آئے برط جاتی، اور استے عزیزوں کو بسااوقات سخت سے کہدریتے ہے، جیسا کہ حضرت زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب منافقہ کے ساتھ رہا اور میں نے ان کو ذراسخت مزاج یا یا تو میں نے ان سے کہا:

((إخْفُضْ لِي جَنَاحَكَ رَحِمَكَ اللهُ))

"كميرك ماتهزم ردى اختيار فرماس الله آب يردم فرمائكا" لیکن خیال ہوتا ہے کہ بیرخی آ ب کی اینوں ہی کے ساتھ تھی ، اور اپنے مصاحبین اور عزيزول كيماته بيخت روبيغالباس كخفاكه آب مناثن ان كالعليم وتزبيت يرخصوص توجہ فرماتے رہے ہوں گے، چران کی غلطیوں کی وجہسے آب ان سے برہم ہوا کرتے مول کے اور عصب میں آ کر بھی سخت کلای بھی کر لی ہوگی ، ظاہر ہے کہ بیرکوئی عیب اور کی کی بات این، بلکه عام ضالطه یک "زدیکال را بیش بودجیرانی" ادرای اصول کی وجهدے آپ سخت ہو کے ہول کے داللہ اعلم بالصواب

عقبرا نيبال أركت

رسول الله ملاينزات كرماندين وعوت الى الله اور من دين كي بم بررواند بوئ

Marfat.com

((فَلَمْ يَبْقَ دَارٌ قِينَ دُوْدِ الْأَنْصَادِ إِلَّا فِيهَا ذِكُوْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَ اللّهِ وَ الْآلَافِيةِ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

<sup>©</sup> عربی سی گھاٹی کو کہتے ہیں، یہ کہ کرمہ ہے ۱۰۵ کلومیٹر کے قاصلہ پر منی کے پہاڑوں کے اس کا ارے پر واقع ہے، جس کا رُخ کہ کرمہ کی طرف ہے، یہ ایک پہاڑی کے ایک حصہ بیل ذرا پردہ کی جگہ تھی، اور اس کا جائے وقع ہمرہ کری کے بیاس تھا۔ ٹا یدای وجہ ہے ہمرہ کبری کو جمرہ عقبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، بعد کو بہاں بطور یادگارایک میں تغییر کردی گئی۔

<sup>(2)</sup> سيرتاين هشام ٢/٨٤

<sup>(0،</sup> اسيرتابن هشام ٢/٤٤

((كَانَ مِنُ آصْحَابِ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ)).

"كرآب رئي وعقبه ثانيه من شريك تھے۔"

آب كاعلى مقام اورمرتبه

حضرت ابی بن کعب و النی ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو نبی منا النیم کے دربار میں اپنے علمی کمالات اور خصوصیات کی وجہ ہے بڑا اعزاز واکرام اور مرتبہ حاصل ہوا ، اور حضور اقدی منا النیم کی احترام و اگرام فرمات سے ، چنانچہ نبی کریم منا النیم کے جن اقدیل منا احترام و اگرام فرمات سے ، چنانچہ نبی کریم منا النیم کی احترام و اگرام فرمات حاصل کرنے کا حکم دیا ان میں بطور خاص آپ حضرات سے قرآن کریم سکھنے اور علم قرات حاصل کرنے کا حکم دیا ان میں بطور خاص آپ و النیم کا در کریا ، جیسا کے حضرت عبد اللہ بن عمر رہ اور خود یا ہے کا امر کو فقیہ صحافی ہیں کا بیان ہے کہ میں نے نبی منا النیم کو فرماتے ہوئے سنا:

((خُنُوُ الْقُرُآنَ مِنُ اَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْرِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَاللّٰهِ ، فَبَدَأَبِهِ وَ سَالِمٍ مَوْلُ آنِ حُنَيْقَةً وَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَ أَنِي بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمُ )). (\*)

"کر قرآن جارآ دمیول سے سیکھوعبراللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ کے غلام سالم اور معاذبین جبل اور حضرت الی بن کعب دی انتہا۔"

چنانچه بی اقدی منافقه کاارشادے

الاصابة ۱۸/۱، دیکے: سیراعلام النبلاء ۲۲۳/۳، الاستیمات مع الاصابة ۱۸۸۱،
فتح الباری ۵۰۵/۷۰

② بخارى، باب مناقب ابنى رقم الحديث ۲۸۰۸، ۳۸۰۵، تر مدى ۲۳۲۷، رقم الحديث ۳۸۱۰، « مسلم ۱۹۱۳/۱ رقم الحديث ۲۶۶۶، باب من فضائل عبدالله برا مسعود رايس.

((وَ اَقُرَأُهُمَ لِكِتَابِ اللهِ أَنِيُّ بَنُ كَعَبِ)). \*\*
(وَ اَقُرَأُهُمَ لِكِتَابِ اللهِ أَنِيُّ بَنُ كَعَبِ)). \*\*
( كَدَانَ مِن (لِينَ صَحَابِهِ ثِنَ أَنْهُمُ مِن ) كَتَابِ اللهُ كَسِب سے بڑے قارى الى

بن كعب مناتشر بيل-

غالباً آپ کے علمی تبحراور گہرائی پراعتاد ہی کی وجہ سے ایک دفعہ جب نبی مَثَلَّا لَیْمُ کُونماز میں ذہول (بھول) ہوگیا، تو آپ مَثَلِّ لِیُرِا کے حضرت الی مُثَلِّمُ سے فرمایا کہ جب آپ نماز میں موجود منصے تولفہ دینا چاہیے، چنانچہ امام ابوداؤ دیے حضرت عبداللہ ابن عمر مُثَاثِمُ کی یہ روایت نقل کی ہے:

((إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَكَالُمُ صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَبَّا ٱنْصَرَفَ، قَالَ لِا بَيِّ اَصَلَّيْتَ مَعَنَا، قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا مَنَعَك)). (ا

"نی منافیق نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور آپ کوتلاوت میں النتہاں ہو گیا جب
آپ منافیق کے نماز پوری کی تو حضرت الی ونافی سے دریا فت کیا کیا تم نے
میرے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے؟ آپ نے کہا جی حضرت! تو آپ منافیق نے
فرمایا کہ پھرتم نے لقمہ کیوں نہیں دیا۔"

یعنی تم پوری امت کے سب سے بڑے قاری اور سب سے زیادہ قرآن کاعلم رکھتے ہوتو جب مجھ سے بھول ہوئی تو تہ ہیں بتانا جا ہے۔

سیرنا حضرت انی بن کعب بزایش کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوسکتی ہے، اور
آ پ کے علمی بجر اور گہرائی و گیرائی اور علم قرآن میں مہارت و کمال کی اس سے بڑی اور کون
سنداور سر فیفکیٹ (Cirtificate) ہوسکتا ہے کہ خودصا حب کلام اللہ تعالی اپنے محبوب
صاحب قرآن مُناالْیْنَ کو محم دیتا ہے کہ آ پ نافیج اللہ یکون الّذِین کفووا کی (البینہ) الی منافید

<sup>(</sup>۱) ترمذى ۱۲۳/۵، وقم الحديث ۳۷۹۱، ويكن: نسائى باب المناقب، ابن ماجه باب في فضائل اصحاب رسول الله يَالِي: وقم الحديث ١٥٤\_

٤ ابوداؤد١/١٣١١، باب الفيل على الامام في الصلاة ،سير اعلام النبلاء ٣٠٤٧

کوسنائے۔ اور ای سے برلی بات آپ کی فضیلت کے لئے کیا ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالی ملا اعلی اور عرش بریں پر آپ وٹائی کے نام کے ساتھ آپ کا تذکرہ کرتا ہے، چنانچہ خادم ملا اعلی اور عرش بریں پر آپ وٹائی فرمائے بیں:
رسول سُلَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَالِیْ فَر مائے ہیں:

((قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأَبَيْ بَنِ كَعْبِ إِنَّ اللهَ اَمْرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَبَكَى)). ٥ "رسول الله منالينيكم في حضرت الى بن كعب ولا ين سافر ما يا كمالله تعالى في مجه علم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ ...الخ ﴾ يراحول ، فرمایا: بال!حضرت الس منافق کہتے ہیں کہ بیان کرحضرت الی منافق رو پڑے۔ يقينامير بزي نصيلت اورشرف كي مات هي اس كي حضرت الي ولايني كو برا العجب مواك اللدتعسالى في عرش بريس بران كاتذكره كيااور جيرت واستعجاب مين يوجه بيضي ((يَارَسُولَ اللهِ عَظِيدٌ! ذُكِرُتُ هُنَالِك)) "كياد مال عرش يرميرا تذكره موا\_" تواكب منافية المن الما كرمان بال ملاء الله مين تمهار الدرسب كرماته مهيس يادكيا كيا ((نَعَمُ بِالْمِكَ وَنَسَبِكَ فِي الْمَلَاءِ الْأَعْلَى)). ٥ حضرت الى بن كعب وللفرك المحول مع وقى ومسرت كي تسو چھلك برے يا خوف الى كا وجهد اليكا الكيار بولكيل ((فَلِنَالِكَ بَكِي إِمَّا فَرَحًا وَإِمَّا خُشُوعًا)). (

ك دليل اورسند ب- ليكن ال سعة خدانخواسته مديم كرنه مجها جائد كم العياذ بالله في مناهيم

يقينامير حضرست الى بن كعب منافق كا ايك برى فضيلت بصاور قرآن يرعبوراور كمال

<sup>()</sup> مسلم ۱۹۱۵/۱ رقم الحديث ۱۲۲، و يك : بخارى رقم الحديث ۲۸۰۹، باب مناقب ابى بن كغب رفته ، ترمذى ۱۲٤/۵، رقم ۲۷۹۲، كنز العمال ۲۱۳/۱۳، رقم ۲۲۷۷۸

۵) كنز العمال ۲۲۲/۱۲، رقم التحديث ۲۲۷۲۸

۵ فتح الباري ۷/۵۰۵ - ۱۰۰۰

کوحفرت الی نتائی کے ہوا تھا کہ نعوذ باللہ آپ منگا لیے ہوا تھا کہ نعوذ باللہ آپ منگا ہے۔ حضرت الی بن کعب نتائی زیادہ ہوا تھا کہ نعوذ باللہ آپ منگا لیے ہوا تھا کہ نعوذ باللہ آپ منگا لیے ہوا تھا کہ حضرت الی بن کعب نتائی آپ علم رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے آپ منگا لیے گئی اس لئے دیا تھا کہ حضرت الی نتائی آپ میں علم رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے آپ منگا لیس اور ان کے دل میں قرآن کریم کی حقانیت و صدافت پوری طرح جاگزیں اور ہیٹھ جائے، اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم کا دوراُ مت مدافت پوری طرح جاگزیں اور ہیٹھ جائے، اور اس لئے بھی کہ قرآن کریم کا دوراُ مت کے لئے سنت ہوجائے، بال اتن بات ضرور ہے کہ اس تھم میں حضرت الی نتائی کی نصیلت اور حفظ قرآن میں ان کی فو قیت اور تقدم ثابت ہوجاتی ہے، چنانچہ حافظ ابن جراما م ابوعبید اور حفظ قرآن میں ان کی فو قیت اور تقدم ثابت ہوجاتی ہے، چنانچہ حافظ ابن جراما م ابوعبید افتال کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں:

(( ٱلْهُرَادُ بِٱلْعَرُضِ عَلَى أَيِّ لِيَتَعَلَّمَ أَنَّ مِنْهُ الْقِرَأَةَ وَ يُغَيِّتَ فِيُهَا وَ لِيَكُونَ عَرُضُ الْقُرُآنِ سُنَّةً، وَلِلتَّنْبِيُهِ عَلَى فَضِيلَةِ أَيَّ بَنِ كَعْبٍ وَ لِيَكُونَ عَرُضُ الْقُرُآنِ سُنَّةً، وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضِيلَةِ أَيَّ بَنِ كَعْبٍ وَ لِيَكُونَ عَرُضُ الْقُرُآنِ )). 

(ا ٱلْهُرَادُ بِٱلْعَرُانِ عَلَى الْقُرُآنِ سُنَّةً، وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَضِيلَةِ أَيَّ بَنِ كَعْبٍ وَ لِيَكُونَ عَرُضُ الْقُرُآنِ )). 
(ا تَقَدُّمِهِ فِي حِفْظِ الْقُرُآنِ )). 
(ا تَقَدُّمِهِ فِي حِفْظِ الْقُرُآنِ )).

غرض کہ ہرگزیہ بات ذہن میں نہ آئے کہ نبی منافیۃ کا کوحضرت الی والتی کے سامنے پڑھنے کا تخصی کے سامنے پڑھنے کا تحکم تعلیم اور سکھنے کی غرض سے ہوا تھا۔ چنانچہ مشہور محقق علامہ ابن کثیر وزائنی اسی خطرناک بات پر تنبیہ اور نشاندہی کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں:

(﴿ قَرَأُهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِرَأَ قُالِهُ ﴿ قَرَأُهُ اللَّهِ وَالْفَادِ وَلَا قِرَأَةً اللَّهِ وَلَا قِرَأَةً اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا قِرَأَةً اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا قِرَأَةً اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا قِرَأَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا قِرَأَةً وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ الل

"کہ نی کریم منافظیم نے ان کے سامنے تھن اس سورہ کو پڑھانے اوران کے دل میں بٹھانے اور خوف خدا پیدا کرنے کے لئے پڑھا تھا، نہ کہ ان سے تعلیم حاصل کرنے اور یا دکرنے کے لئے پڑھا تھا۔"

غالباً می اس لئے ہواتھا کہ الی بن کعب من تفید نے ایک صاحب کوا پئی قرات کے علاوہ کی اور قرات پڑھتے ہوئے سا ہو برداشت نہ کر سکے اور ان کو بی کریم منافید ا

۵۰۵/۷۵۱ فتح الباری

<sup>(2)</sup> تفسير القرآن الكريم لابن كثير ٤٨٩/٤، و يكفي: البدايه والنهاية ٥/٥٨٨

کی خدمت میں پکڑلائے، نی مُنگاتی کے دونوں ہی حضرات کی قراک سنے کے بعد دونوں ہی خدمت میں پڑلائے ، نی مُنگاتی کے اور فر مایا کہ قراک کریم سات حروف (پر نازل ہوا ہے ، می قرار دیا ، اور فر مایا کہ قراک کریم سات حروف (پر نازل ہوا ہے ، حضرت ابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں شک بیدا ہوا کہ دید کیسے ہوسکتا ہے ؟ بھر نی مُنگاتی کے میرے دل میں شک بیدا ہوا کہ دید کیسے ہوسکتا ہے ؟ بھر نی مُنگاتی کے دل میں اوت کر کے آپ کوسنائی تا کہ قراک کریم کی حقانیت وصدافت آپ شکاتی کے دل میں بیٹھ جائے۔ (پ

اب خواہ آپ ہڑائی کو پڑھ کرسنانے کا تھم خداوندی جس مقصد کے لئے ہواتی ہات واضح ہے کہ آپ بڑائی کا مرتبہ دمقام اللہ اور رسول کی نظر میں بہت بڑا تھا تبھی تو آپ کے نام دنسب کے ساتھ بیتھم ہوا۔واللہ اعلم بالصواب حفظ قریم اوں ک

حضرت انی بن کعب بڑا تی ان مبارک اورخوش نصیب لوگول میں ایک ہیں ، جن کو نبی کریم مظافیق کی حیات طیب بی میں قرآن کریم کے حفظ کا شرف حاصل ہوا۔ اور کیا خوب حسن اتفاق ہے کہ جن چار حضرات کو عہد رسالت میں بی قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا شرف حاصل ہے ، وہ تمام بی جعفرات آپ بڑا تھی بی کے قبیلہ یعنی انصار سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنا نجے حضرت انس مزانی فرماتے ہیں:

(( بَهِ مَعَ الْفَدُ آنَ عَلَى عَهِ مِرَسُولِ اللهِ وَيَعَدُّ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمُ وَمَ الْأَنْصَارِ ، مُعَادُ بَنْ جَبَلِ وَ أَنَّ بَنِ كَعْبٍ، وَ زَيْلُ بُنُ ثَابِتٍ وَ أَبُو زَيْبِارَ ضِى اللهُ عَنْهُمُ )). مل<sup>©</sup> " بَى مَالَّئِيْمُ كَرْمانِ فِي مِن جَارِلُوكُون نِهِ قِرْ آنَ كَرِيم كَا حَفظ مَمَل كِياا وربيتمام حضرات انصاري منصے اور وہ معاذبن جبل ، انی بن کعب، زید بن ثابت اور

① مات رون (مین رون سبعه) کے لئے الاحظ مرد بہاا باب روف سبعد کی بحث (عارل)

٢٩٥/٥ تفسير ابن كثير ٤٨٩/٤ ، ( كمي: البداية والنهاية ٥/٥/٥)

عُلَى الوزيدة بِكَانام عمر بن انس بن ما لك تعار (البدايدوالنهاية ١٠/٥٥)

٠ مُسلمرقم الحديث ٢٤٦٥، و يحيح: بخارى رقم ٥٠٠٢، ترمدي وقم ٣٧٩٤

الوزيد (عمروبن انس بن مالك) تفايَّتُهُ بيل\_"

#### ايكشهكأازاله

لیکن اس روایت سے بیہ ہرگر نہ بھتا چاہئے کہ ان چارصحابیوں کے علاوہ اور صحابی نہیں، جنہوں نے بی کریم منافظ کیا۔ کیونکہ کی چیز کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجو دنہیں، اور جب آج دین سے وُوری اور قرآن کریم کا حفظ کیا۔ کیونکہ کی چیز قرآن کریم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجو دنہیں، اور جب آج دین سے وُوری اور فرآن کریم سے بے رغبتی کے باوجود ہرگاؤں اور ہر شہر میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں حفاظ موجود ہیں تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایمان کی بادیم ہواری چل رہی ہواور علم وعمل اور دین کے میدان میں مسابقہ ہور ہا ہواور صحابہ میں صرف چار حافظ ہوں، مشہور ومعروف محقق وین کے میدان میں مسابقہ ہور ہا ہواور صحابہ میں صرف چار حافظ ہوں، مشہور ومعروف محقق اور محدث علامہ فووی را پھیلائے کے اس حدیث کی بڑی نفیس تو جیہ علامہ مازری والٹیلائے کے حوالہ اور محدث علامہ فووی وی وی اس حدیث کی بڑی نفیس تو جیہ علامہ مازری والٹیلائے کے حوالہ سے نقل کی ہے:

((اِنَّهُ لَيْسَ فِيُهِ تُصْرِيُّ بِأَنَّ عَيْرَ الْاَرْبَعَةِ لَمْ يَجْبَعُهُ فَقَلُ يَكُونُ مُرَادُهُ الَّالِيُنَ عَلِبَهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اَرْبَعَةٌ)). <sup>©</sup>

"اس حدیث میں بیصراحت کہاں ہے کہان چار حضرات کے علاوہ دوسروں فی مراد سے کہان کے مطابق انسار فیر آن کریم کا حفظ نہ کیا، تو ان کی مراد سے کہان کے مطابق انسار میں سے انہیں چار حضرات نے حفظ کیا ہے۔"

غرض كرين المكن كى بات ہے كر صحابه بين صرف چار حفاظ ہوں، كيونكه ان حضرات كے علاوہ تقريباً بيندرہ حفاظ صحابه كاذكر تو خود علامہ ماذرك نے كيا ہے ®اور پھر نبى مَثَّالَّيْنَةُ كَلَى وَفَات كِفُورا أَبِعَد جنگ بمامہ بين سر حفاظ اور قراء شہيد ہوئے۔ پھريہ كيے كہا جاسكتا ہے كہ صحابہ كرام تفاقیٰ فران میں صرف بهى چار حافظ قرآن شے، جبكہ ال روايت بين حضرت ابو بكر، عمر، عثمان اور على بن الذي ميں كمار صحابه كاذكر نبيل ہے۔ چنا نچه علامہ نووى رقم فرماتے ہيں ا

<sup>(</sup>۱۹/۱۱، ط: مسلم بشر حالنووی ۱۹/۱۱، ط: مکتبه غزالی دمشق

<sup>@</sup> مسلم مع شرح النووى ١٩/١٦

كَانَتِ الْيَمَامَةُ قَرِيْبًا مِنْ وَفَاقِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُولًاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا مِنْ جَامِعِيْهِ يَوْمَئِنٍ ...... وَلَمْ يُنْ كُرُ فِي هٰؤُلاءِ الْاَرْبَعَةِ اَبُوْبَكُرِ وَ عُمْرُ وَ عُثَمَانُ وَ عَلِيٌّ وَ نَعُوهُمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ يَبْعُلُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْمَعُونُهُ مَعَ كُثْرَةِ رَغْبَتِهِمْ فِي الْخَيْرِ وَحِرْصِهِمْ عَلَى مَاكُونَ ذَالِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَ كَيْفَ نَظُنَّ عِهِمُ)).

غالباً قرآن كريم سے بے پناہ رغبت اور دلچيسى اور علم قرآن ميں اسينے كومشغول ركھنے اور اسے کوڈ بود سے کی وجہ سے بی اقدی مائیڈیٹر کی صحبت میں دن رات چمٹے رہنے کے باوجود آپ کی مرویات کی تعداد بہت زیادہ ہیں ہے، تاہم آپ ناٹیز کا شار مقسطین <sup>©</sup> صحابہ میں موتائے، یامکن ہے کہ آب نے بھی دیگر صحابہ کی طرح

((مَنُ كُنَّبَ عَلَى مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَلَهُ مِنَ النَّارِ)).

کی وعید کی وجہ سے کثر ت روایت سے اجتناب کیا ہو کہ میاداروایت حدیث میں کوئی علطی شهروجائے ، اور میری دنیاوآخرت تباہ ہوجائے ، حصرت بقی بن مخلد رات نے ایک سوچوسٹھ روا بینیں آپ سے ال کی ہیں، جن میں بعض روا بینیں تومنفق علیہ ہیں، اور تین روا بینیں ایسی بیں جس کوصرف امام بخاری والتیمیز نے اللے کیا ہے، جبکہ سات روا بیٹیں الیمی ہیں جس کی تخریج صرف امام مسلم نے کی ہے۔ ® مسلم و بخاری کے علاوہ صحاح سند کی دیگر کتابوں میں

تقریباسات روایتی آب ہے مروی ہیں۔

آباكفاوت

اسيدناالي بن كعب وللفيز حضرات صحاب منكالنظ مين البين وفقه كي وجهست متاز اور بلند مقام رکھتے ہے؛ اور اپنی علمی شان اور تبحر علمی کی وجہ سے بکتا ہے۔مفتیان صحابہ می لائم کی

۵ مسلم بشرح النوري ١٩/١٦

۵ مفسطین ان محابر کو کہتے این جن سے ہزارے کم لیان سویا ای سے دیادہ روایتی مروی این۔

٠٠٠ اسراعلام النبلاد ١٥١

انتهائی مختصر اور جیموئی می جیم مفتیان کرام کی فہرست میں ایک آپ نظینی کا نام بھی شامل ہے۔ ہے۔ چنانچہ جافظ ابن جمر رالیٹیلڈر قم فرماتے ہیں:

((عَلَّاهُ مُسُرُ وَقُ فِي السِّتَّةَ مِنَ اَصْحَابِ الْفُتْيَا)).

"حصرت مسروق نے آپ کو چھاصحاب فتوی میں شارکیا ہے۔"

لیکن اپنی تمام علمی شان ومرتبه اور تبحر فقنهی کے باوجود آب کے فتو کی کی تعداد صرف دویا تین کے باوجود آب کے فتو کی کی تعداد صرف دویا تین ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں:

((وَ فِي الصَّحَابَةِ نَحُو مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ مَقُلُونَ فِي الْفُتْيَا جِنَّا لَا تُرُوَىٰ عَنِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ اللَّ الْمَسْتَلَةُ وَالْمَسْتَلَتَانِ وَالثَّلَاثُ كَأَيِّ بْنِ عَنِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ اللَّا الْمَسْتَلَةُ وَالْمَسْتَلَتَانِ وَالثَّلَاثُ كَأَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَ إِنَّ النَّهُ عَنْهُمْ وَ يُحْكِنُ أَنْ كَعْبٍ وَ إِنِ النَّهُ عَنْهُمْ وَ يُحْكِنُ أَنْ كَعْبٍ وَ إِن النَّهُ عَنْهُمْ وَ يُحْكِنُ أَنْ يَعْبِ وَ إِن النَّهُ عَنْهُمْ وَ يُحْكِنُ أَنْ يَعْبِ وَ إِن النَّهُ عَنْهُمْ وَ يُحْكِنُ أَنْ النَّهُ عَنْهُمْ وَ يُحْكِنُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَحْكِنُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَحْلُونَا لَهُ عَنْهُمْ وَ يَعْلَادُ وَعِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَحْلُونَا لَهُ عَنْهُمْ وَ يَعْلَادُ وَعِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَعْلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَعْلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَعْلَى الْمَعْتِ مِنْ فَتَيَا جَمِيْعِهِمْ بَعْلَى الْبَعْثِ جُزُءٌ عَمِعْ يُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَعْلَى الْمَعْتَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَ يَعْلَى الْمَعْتِ مِنْ فَتْمَا جَمِيْ عِهِمْ بَعْلَى الْمَحْتِ جُزُءٌ عَمْ فِي الْمَعْتِ مِنْ فَتْمَا جَمِيْ عِهُمْ بَعْلَى الْبَعْتِ مِنْ فُتْمَا عَلَيْ اللَّهُ مُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ أَيْ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَا

"حضرات صحابہ وی آفتے میں تقریباً ایک سوئیں ایسے حضرات ہیں جن کے فتو ول کی تعداد بہت ہی کم ہے اور ان میں سے ہرایک صحافی کے ایک دویا تین فتو کے منقول ہیں، جیسے حضرت ابی منقول ہیں، جیسے حضرت ابی من کعب ،حضرت ابودرداء، حضرت ابوطلحہ اور مقداد وی انگائی ، تلاش وجنجو کے بعد ان تمام حضرات کے فقاوے ایک چھوٹی می کتاب کی شکل ہیں جمع کئے جاسکتے ہیں۔"

فخرقوم

یوں تو ہردن ہرروز ہرگاؤں ہرشہر میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہر خاندان ہر قبیلہ میں کوئی نہ کوئی بیدا ہوتا ہے اور ہر خاندان اوران میں کوئی نہ کوئی جنم لیتا ہے ، کیکن ایسے کم بی لوگ ہوتے ہیں ، جن پران کے خاندان اوران کی قوم کو نخر ہواور وہ ان پر ناز کر ہے۔ سیدنا الی بن کعب بڑا تئے ہی ان ہی نابغہ روزگا راور عظیم لوگوں میں ایک ہیں ، جن پر ان کے قبیلہ خزرج کو تاز تھا ، اور آپ کا نام آتے ہی خزرج والے اپنا سراونچا کر لیتے ، اور وہ "اور" پر اپنی بڑائی اور بلندی جنلانے کے لئے کہا

<sup>(</sup>١) الاصابة في تمييز الصحابة ١/٣١، نيزو يحي: ١/٤٤٥

<sup>(</sup> فتح المغيث للسخاوى ١٠٧/٢، و كهي اسدالغابة ٨٨١

كرتے تھے، اور البيل بحاطور يربيه كہنے كافق تھا:

((مِنَّا أَرْبَعَةُ: جَمَّعُوا الْقُرْآنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي أَنَّ أَنَّ اللهِ عَلِي أَنَّ أَنَّ اللهِ مُعَاذُ، وَ اَبُوْزَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ )). "

بقيناوه جاريگانه ويكما ستيال جن پرخزرج كوفخر اور ناز تفاء صرف خزرج بي كيا یوری امت ان پر ناز اور فخر کرے تو بچاہے اور انہیں جن ہے، کیونکہ کیا آسان دنیائے أمت محديد كے علاوہ دومرى أمتول ميں البے نفول قدسيدكود ميكھا ہے؟ اور بتاؤ توكب كس قوم، س قبیلہ، س ملک اور کس سرز مین نے ایسے ملکوتی صفت اور فرشتہ خصلت انسان بیدا

# مهمين علم وفن مبارك

اب آب بى فيمله يجي كما خروه قبيلة س من آب زيافية بيدا موسية آپ براوراب کے علم ون پر کیول نازال وفر حال شہواور آپ کی قوم آن پر کیول دھن کرے جب کہ خود وه ذات مبارک جس کو پہلوں ہی کی طرح پیجھلوں کا بھی علم دیا گیا۔ اور اس کے ذکر اور چرچا كوبلندوبالاكيا كيا الى أى برحق منافية أن في كانترت معلومات اور كمال علم كود كيم كر آ ب کوهم ون پرمبارک دی که

((لِيَهْنِيْكَ الْعِلْمُ يَاأَبَا الْهُنْدِيرِ)).

"انے ابومندر (حضرت الی دان کی کنیت) آب کی مبارک مور" ی کریم منافقتر کی اس دامی ترین شهادت اور سند کے بعد بھی کیا کوئی فٹک کرسکتا ہے آ ب کے کمال علم ولن، بلندی مرتبه اور غلومتان پرید چنانچیمشبور شافعی امام حصرت نو وی را شملهٔ اس طديث كاتشراع مين وم فرمات مين

١ البداية والنهاية ١٠/٧

<sup>(</sup>المرادم) يتريم ﴿ وَرَفَعِنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَ ﴿ (المُرْنَ: ١) ﴿ وَرَفَعِنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَ ﴾ (المراشري: ١)

<sup>()</sup> مسلم (۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲ فضل سررة الكهف و آية الكرسي، و يحي: ابو داؤد، باب ما جا، في آية الكرسي ر قيم الحديث ١٤٦٠ سير اعلام النبلاء ٢٤٤/٢

((فِيُهِ مَنْقَبَةٌ عَظِينَهَ لِأَبَيِّ وَكَلِيْلُ عَلَى كَثْرَةِ عِلْمِهِ)).

"ال حدیث میں حضرت الی کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بیر حدیث آ ب کے کشرت علم پردلیل ہے۔"
کشرت علم پردلیل ہے۔"

آپ کے تلاغہ ہ

کیامکن ہے کہ جس ذات کو خود نبی مَنَّا اَنْتُنَا اِن کِی علم پرمبارک باددی اور انہیں خدا کی کتاب کی کتاب اور جے لئے منتخب فرما یا ، اور سب سے بڑھ کر انہیں کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری اور عالم ، ہونے کی سندعطا فرمائی ، ان سے حضرات صحابہ اور دیگر اہل علم استفادہ نہ کرتے ، اور ان سے کسب فیض استفادہ نہ کرتے ، اور ان سے کسب فیض میں استفادہ نہ کرتے ، اور ان سے کسب فیض کیا ، جن میں میں کو تا ہی کرتے ، چنا نچے صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے آپ سے کسب فیض کیا ، جن میں حضرت عمر بن خطاب وزائو جو حضرت ابو بکر وزائنو کے بعدامت میں سب سے انتقل ہیں ) محضرت عبداللہ ابن عباس ، حضرت ابو بکر وزائنو کے علاوہ حضرت ابو ہر یہ ، خضرت ابو موکی حضرت ابو ہر یہ ، خضرت ابوموکی محضرت ابو ہر یہ ، خضرت ابوموکی اللہ عرب ، حضرت ابوایوب المصاری ، سلمان بن صرداور بہل بن سعد جیسے کہار اہل علم نے الاشعری ، حضرت ابوایوب المصاری ، سلمان بن صرداور بہل بن سعد جیسے کہار اہل علم نے اللہ وزائو کے تنگر تہہ کیا ۔ چنانچے جافظ ابن ججر رائے گیا کھتے ہیں :

(( رَوَىٰ عَنْهُ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ ، وَ اَبُوْ آَيُّوْبَ ، وَ آنَسُ بَنُ مَالِكٍ وَ سُهُلُ بَنُ سَعُلٍ ، وَ آبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ ، وَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ ، وَ سَهُلُ بُنُ سَعُلٍ ، وَ اَبُوْمُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ ، وَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بُنُ سَعُلٍ ، وَ ابْنُ مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ ، وَ ابْنُ عَلَيْهُ مَ ابْنُ مُ ابْنُ مُ مَا عَبَّاسٍ ، وَ اَبُوْمُ وَابُوْهُ وَيَرَدُّ ، وَ بَمَنَاعَةُ مِنْهُ مَ )). (3)

جب کہ حضرات تا بعین میں بھی آ ب کے شاگردوں کی ایک بڑی تعدادموجود ہے جن میں سے آپ کے صاحبزاد ہے محد، طفیل اور عبداللہ کے علاوہ ابوالعالیہ، ابوادریس خولانی عبدالرحل بن حارث اور عبدالرحل بن الی ایک بیال مرتباع کے نام قابل ذکر ہیں۔ (\*)

<sup>(1)</sup> الكامل على المسلم 1/٢٧١

۵ تهذیب التهذیب ۱۲۱/۱

٤٢/٣/١٤٢

حضرت الى بن كعب والتي كالسمت كاستاره ال وقت جبك اللها، جب بي متاليميا كي نگاہ کرم نے قرآن کریم کی کتابت اوروی الی کوضیطِ قلم کرنے کے لئے مدینہ آتے ہی اپنے جانثارون میں سے آپ کومنتخب فرمایا۔اور آپ کو بیاعز از واکرام اور شرف حاصل ہوا کہ الصاريس سب يهل الله كى كتاب كى كتابت فرمانى - چنانچدامام ابن الى خشمه رايسك

((هُوَ أَوَّلُ مَنُ كَتَبَ الْوَجِي بَيْنَ يَكَيْ رَسُولِ اللهِ وَيَقِيدً)). "كرآب ولا في سنان الله من الله حافظ ابن عبدالبر راه الله الكصة بين كه حضرت زيد بن ثابت والله ( جنهيس كالبين وي میں سب سے زیادہ کتابت وی اور رسول الله منافیقیم کے خطوط لکھنے کا موقع ملا۔ ان سے پہلے حضرت الى بن كعب والتي "كتابت وى "كفر الض انجام ديا كرتے تھے۔ (( وَ كَانَ أَبَا بُنُ كُغُبِ رَا اللهِ عَلَىٰ كَتَبَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْوَحَى قَبْلَ زَيْدٍ

بْنِ ثَابِتٍ رَفُّ وَمَعَهُ أَيُضًا وَ كَانَ زَيْدٌ الْزَمَ الصَّحَابَةِ لِكِتَابَةِ الْوَحِي وَ كَانَ يَكُتُبُ كَثِيْرًا مِنَ الرَّسَائِلِ)). (3)

اورعلامه ابن اثیر جزری وانتی نے تو بیال تک کھا ہے کہ آپ کی عدم موجود کی اور غیاب ہی يل حفرت زيد منافعة كتابت وي كفراتض انجام دية مقد:

((وَإِذَا لَمْ يَخْضُرُ أَنِيُّ كُتَبَ زَيْنُ بْنُ ثَابِتِ رَانِي )). (ا

رسول الله من الله من المنظر المن المناس الله من الله من الله من المناس الله من المناس الله من المناس الله من الله من

الجي آي پڙھآئے ہيں كمالندنعالي نے حضرت الي بن كعب منافذ كوم وہنراور فقه و ون كخزانه سے دافر مقدار ميں دولت عطاكي هي ۔ اورخود ني اقدس مناتين أن يا ساكور ب

٠١٧٠/١٤١١ ما ١٢٩١/١٥ من يعين الاستيعاب مع الإصابة ١٧٠/١١ ما سدالغامة ١٧٠/١

٤ الاستبعاث مع الأصابة ١/١٩١/ أندالغابة ١/١٧٠/ البداية والنهاية ٥/٢٩٦

٠ إسدالغابة ١١٧٠/١١ ريك: الاستيماب ٢٩/١

كتابت وتي اور كاتين ٢٠٠٠ ١٩٢ ١٩٢ ١٩٣٠ عاتين وي

کے علمی کمالات پرمبارک دی۔ آپ شائن کی انہیں خوبیوں اور خصوصیات کی وجہ سے نی اقدر منظم کی اللہ تا ہے۔ آپ شائن کی انہیں خوبیوں اور خصوصیات کی وجہ سے نی اقدر منظم کی آپ کے انہا پر سل سیکر بیٹری نامز دفر ما با۔ جوا یک قابل فخر اعزاز ہے، جس میں چندصحابہ ہی آپ شائن کو سیم میں ۔ غرض آپ نے قرآن کریم کی کتابت کے علاوہ خطوط اور نامہ مبارک لکھنے کا شرف علاوہ خطوط اور نامہ مبارک لکھنے کا شرف آپ کے بیا کیزہ قلم کو حاصل ہوا، چنانچہ حافظ ابن عبد البر روایشی فرماتے ہیں:

((وَ كَانَ أَنَّ وَزَيْلُ يَكْتُبَانِ الْوَحْىَ بَيْنَ يَلَى ﷺ وَ يَكْتُبَانِ كُتَبَهُ إِلَى النَّاسِ)).

((قَ كَانَ أَنِّ وَ يَكْتُبَانِ الْوَحْىَ بَيْنَ يَلَى الْفَاسِ)).

"كه حصرت الى اور زيد بن النه من الله منا الله من الله من

((هُوَ آوَّلُ مِنْ كَتَبَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ، وَ كَتَبَ فُلَانُ بِنُ فُلَانٍ)). "حضرت الى منافق بهلے خص بیں جنہوں نے خط کے آخر میں بیکھا کہ اس خط کو فلال بن فلال نے لکھا ہے۔"

آب کا بیجاد کرده طریقه آج بھی رائج ہے، اور آج بھی لوگ اسے اپنائے ہوئے ہیں۔ امت کی فکر ہے

ہمارے سیدنا حضرت الی بن کعب وزائن کو کم کی طرح عبادت سے بھی بڑا شغف اور لگاؤ تھا۔ آپ بڑا شغف اور لگاؤ تھا۔ آپ بڑا ٹیز زہد و تفوی عبادت وریاضت میں بھی مقام بلندر کھتے ہے، آپ وزائن بنائن برا سے منافئر برائن میں بھی مقام بلندر کھتے ہے، آپ وزائن بنائن برائے ہوئے ہوئی اور مسلمان اپنے برا سے عبادت گزار ہے، لیکن جب امت کوآپ کی ضرورت محسوس ہوئی اور مسلمان اپنے

١٧٢/١ ويمي : اسدالغابة ١٧٢/١

معاملات میں آپ کی طرف رجوع کرنے لگے تو آپ نے اپنی عبادت کم کر دی اور لوگوں کے مسائل کے لئے اپنا قیمتی وقت فارغ کرلیا۔اوران کے مسائل کے سلجھانے میں لگ گئے۔ <sup>©</sup> چنا نجے مصارت ابوالعالیہ کہتے ہیں:

((كَأَنَ أَبَيُّ صَاحِبُ عِبَادَةٍ، فَلَمَّا احْتَاجَ النَّاسُ الدَّهِ تَرَكَ الْعِبَادَةُ وَ حَلَتَ رَلْقَهُ مِ)). (()

"حضرت الی بناتین عبادت گزار سے لیکن جب لوگوں کوان کی ضرورت پڑی تو عبادت جھوڑ (کم کر) دی اور توم کے لئے خود کو فارغ کرلیا۔"

قضاء کی ذمہداری

حضرات صحابہ التی بین جن حضرات کے جصے بیس قضاء کا منصب جلیل آیاان کی تعداد صرف چھے ہیں قضاء کا منصب جلیل آیاان کی تعداد صرف چھ ہے، لیکن اس مختصری فہرست میں بھی آپ بڑا تھے کا نام اینے علم وضل اور تبحر و تعداد صرف چھ ہے، لیکن اس مجے جنانجے حضرت مسروق فرمانتے ہیں:

((كَانَ أَصْعَابُ الْقَضَا مِنْ أَصْعَابِ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالله عَبْلُ اللهِ وَأَنِي وَ أَنِهُ وَ أَنِهُ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُمُ )).

« كه رسول الله منالينيز كم صحابه مين قضات جهر منه معنرت عمر ، حضرت على ، حضرت عبدالله ، حضرت الى ، حضرت زيداور حضرت ابوموى اشعرى ان النام ...

## اب بہادری کے چھند کرے ا

حضرت الی بن کعب و الله بر میدان میں متاز اور نمایال نظر آتے ہیں،خواہ وہ علم ونن اور فقہ فتا کا رفاد ہو، ہر میدان میں آپ وہ اور فقہ فتاک اور میدان کارزار ہو، ہر میدان میں آپ وہ الله اور فقہ فتاک اور میدان کارزار ہو، ہر میدان میں آپ وہ الله کا سے الله کارزار ہو، ہر دکھائے اور زندہ اور تابندہ فقوش جھوڑ سے تمام غروات میں ہی کریم منا الله کا اور ندہ اور تابندہ فقوش جھوڑ سے تمام غروات میں ہی کریم منا الله کا اور ندہ اور تابندہ فقوش جھوڑ سے تمام غروات میں ہی کریم منا الله کا ا

© ال روایت میں ایک راوی امرم بن حوشب ایں ، جو قابل اعتبار نیس ، کیونکہ حضرت یکی بن معین پالیلائے ۔ کذاب خبیث لین مجمونا خبیث کہاہے ، جبکہ امام بخاری ،سلم ، ٹسائی ہاتناہ نے انہیں متر وک الحدیث قرار دیا ہے۔اوراہام دارتطنی پالیوٹے ان کو تکرالحدیث کہاہے۔ و یکھٹے میزان الاحتدال للذہبی رقم ۱۰۱۔ اس لئے اندروایت دوست نہیں ہے۔

(2) سير أعلام النيلا ، ٢٤٩/٣ ر يحت كنز العمال ٢٦٤/١٣ ، رقد ، ٢٦٧٨

كتابت وتي اور كاتين - ١٩٥٥ ١٩٥٥ - كاتين وي

کے ہمرکاب رہے، اور عہدر سالت میں کفر واسلام کے درمیان ہونے والی تمام جنگوں میں آ پ نے اپنی بہاوری وجو انمر دی کے جو ہر دکھائے۔ چنانچہ طافظ ابن تجریر التہ علیہ فرمائے ہیں:

(شَهَدُ بُدُو اَ وَالْمَشَاهِ لَ كُلَّهَا)).

(شَهَدُ بُدُو اَ وَالْمَشَاهِ لَ كُلَّهَا)).

"كە آپ نے بدراورتمام غزوات بىل شركت فرمائی۔" الله كى بسر منظم من كال

آپ شائن کی ایک انوطی دعا کی

"کہ ایک مسلمان آ دی نے نی متالیقی سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول متالیقی ایک مسلمان آ دی نے بی متالیقی اس میں جمیں کیا اجر ملے گا؟ آ پ مسل متالیقی ایک میں جمیں کیا اجر ملے گا؟ آ پ متالیقی میں ایک متابع متالیقی متالیقی متابع متابع

<sup>(</sup>١ اسدالغابة ١١٧/١ ، و يكفي: تهذيب التهذيب ١٢٢/١

۲۹۲/۱۳ الاصابة في تميز الصحابة ١/٢٢ و يحيد كنز العمال ٢٦٢/١٣ ،
 دار قطني بحواله ، الاصابة في تميز الصحابة ١/٢٢ ، و يحيد كنز العمال ٢٢/١٣ ،
 د قرم الحديث ٣٦٧٧٠ ، سير اعلام النبلاء ٢٤٥/٣ ،

جائے ، تو حضرت الی نے اللہ ہے دعا کی کہ انہیں زندگی بھر ایسا بخار رہے جو انہیں ، جو عمرہ ، جماعت کے ساتھ فرض نماز ، اور جہاد سے نہ رو کے۔ چنانچہ ایسا ، کی بھرا اور جب بھی کوئی آ دمی انہیں جھوتا تو بخار کی حرارت محسوں ہوتی حتیٰ کہ آ یک بوانات ہوگی۔"

غرض که حضرت الی بن کعب و افتی جب گناهوں کی بخشش اور مغفرت کی لا کچ میں دائمی بخشش اور مغفرت کی لا کچ میں دائمی بخار کی انوکھی مانگی ، اس وقت بھی آ پ جہاد" کونہ بھو لے اور اپنے رب سے خواہش کی کہ بخار تو دے دیجے لیکن

((لَا تَمُنتُ عَنِي خُرُوجًا فِي سَبِيلِك)). "وہ بخار مجھے آ ب كى راہ ميں جہاد ہے:،روكے۔"

#### تبركات نبوى سے محبت

<sup>@</sup> كنزالميال ٢٦٢/١٣ ار فبالخاب ٢٦٧٧

بعد کو جب مسجد نبوی تغیر نو کے لئے منہدم کی گئ تو حضرت ابی بن کعب بنائی نے نے اس سنون کوا ہے پاس محفوظ کر لیا، پھر بعد کو پہ لکڑی سڑگئ ۔ "
و کان عِنْ لَا ہُ حَتَّی یَا ہے و اکل تُنه اُلْا زُضَة وَ عَادَرُ فَاتًا) ۔ "
و د لکڑی حضرت ابی کے پاس رہی پھرا سے دیمک نے چائ کر کھالیا اور لکڑی سڑ کرختم ہوگئ ۔ "

حضرت الى بن كعب منافقة عبد فاروقى مل

امیرالمؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب و النی بن کعب و النی کا بہت ہی احرام واکرام اور آپ و النی کے ساتھ بے بناہ تعظیم و تکریم کامعاملہ کرتے ہے۔ آپ کے علمی مقام ومرتبہ کے نہ صرف معتر ف اور قائل سے بلکہ آپ کے علمی کمالات اور علم قرآن پر آپ کے عبور کا برمالا ظہار بھی فرماتے ہے۔ چنا نچے مقام جابیہ پر آپ نے اپنے تاریخی خطبہ میں حضرت الی بن کعب و بنا نی و متری اور مہارت کا برسر عام اعتراف اور اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

((مَنُ أَرَادَ أَنُ يَسُأَلَ عَنِ الْقُرُآنِ فَلْيَأْتِ الْبُيّا ابْنَ كَعْبٍ)). 
(مَنُ أَرَادَ أَنُ يَسُأَلَ عَنِ الْقُرُآنِ فَلْيَأْتِ الْبُيّا ابْنَ كَعب رَبُا تُوَ كَ پِاں جائے۔ 
استے ہی پر بس بیں بلکہ حضرت عمر بنا تُو آپ کے تجرعلمی اور علوشان کی وجہ ہے آپ کو 
سیدالسلین کے نام سے یا وفر ما یا کرتے تھے۔ ﴿ چنا نِحِ حضرت ابونضر ہ کا بیان ہے:

((رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ جَابِو اُو جُويُبِو قَالَ: آتَيْتُ عُمَرَ وَقَلُ الْعُطِيْتُ 
مَنْطِقًا فَا خُنَتُ فِي الدُّنْيَا، فَصَغَّرُ مُهَا فَتَرَكُمُهَا لَا تُسَوِّىٰ شَيْعًا، وَ إِلَى 
مَنْطِقًا فَا خُنَتُ فِي الدُّنْيَا، فَصَغَّرُ مُهَا فَتَرَكُمُهَا لَا تُسَوِّىٰ شَيْعًا، وَ إِلَى 
مَنْطِقًا فَا خُنَتُ فِي الدُّنْيَا، فَصَغَّرُ مُهَا فَتَرَكُمُهَا لَا تُسَوِّىٰ شَيْعًا، وَ إِلَى 
مَنْطِقًا فَا خُنْتُ فِي الدُّنْيَا، هَلْ تَلْدِیْ مَا الدُّنْيَا فِيهَا بَلَا غُنَا اَوْ 
مُقَارِبُ إِلَا وُقُوعَهَا فِي الدُّنْيَا، هَلْ تَلْدِیْ مَا الدُّنْيَا فِيهَا بَلَا غُنَا اَوْ 
مُقَارِبُ إِلَا وُقُوعَهَا فِي الدُّنْيَا، هَلْ تَلْدِیْ مَا الدُّنْ نَا فِيهَا بَلَا غُنَا اَوْ 
مُقَارِبُ إِلَّا وُقُوعَهَا فِي الدُّنْيَا، هَلْ تَلْدِیْ مَا الدُّنْيَا فِيهَا بَلَا غُنَا اَوْ 
قَالَ زَادُنَا، إِلَى الْاخِرَةِ، وَ فِيْهَا اَعْمَالُنَا الَّتِي تُحَرِّى بِهَا قُلْتُ مَنَ هٰلَا اللَّا فَالِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ اللَّا الَّتِي تُحْرِيْ عَهَا قُلْ اللَّهُ مَنَ هٰلَا اللَّهُ اللَّا الْيَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيْ قَالَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْعَلَا الْقَالَ اللَّهُ الْكُورَى عَهَا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْكُورَى عَلَا اللَّهُ الْكُورَى عَلَا اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْكُورَى الْلَاحِرَةِ، وَيْهَا الْعُمَالُكَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْلَهُ الْمُعَلِّى اللْهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْ اللْمُعْلَالِهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالِيْ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَلِهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤَمِّلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَالِهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَالَلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ

<sup>(</sup>۱ البداية والنهاية ٦/٦٦١ (١ سير اعلام النبلاء ٢٤٦/٣) (١ البداية والنهاية ١٦٩/٦)

قرآن يرمهارت اورحفرت عرفظت كاعتراف

حفرت عمر بن خطاب بنانتی ندصرف حفرت الی بنانی کے علم وفضل کے معترف تنے بلکہ آب نے اس اعتراف میں انہیں علم قرآن کی اپنے علم کے مطابق اشاعت وروق اور تعلیم کی کھلی اجازت دے دکھی تھی۔ امام نسائی پرشیل نے حضرت ادریس خولائی کی روایت خود حفرت ادریس خولائی کی روایت خود حفرت الی بن کعب منافق سے نقل کی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق منافق نے ان سے فرمانا:

اَنْتَ رَجُلْ عِنْدَكَ عِلْمٌ وَقُرْاَنُ فَاقْرَأُ وَعَلِمْ مِثَاعَلَٰمَكَ اللّٰهُ تَعَالَى وَ رَسُولُهُ)). ®

"كرا ب علم قران كم مرادى بين ، تواب ير ها اور جي الله اور الله ك

٠٠/٣ طبقات اير: متعد٣/٠٠

شالی بحال تفسیر این کثیر ۱۷۵/۶، تغیر مودهٔ ن آیت ۲۷، دیچے: الدرالمنثور للسیوطلی ۱۷۷٪ سیراعلام البلا، ۱۷۸٪ کنز العمال ، رقم الحدیث ۲۷۷٪

رسول مُنَالِيَّةِ الْمُ الْعَلَيْمِ دى ہے دیے ہی آپ بھی دوسروں کوتعلیم دیجئے۔" باول برسااور آپ نہ بھیگے ہی

حضرت عبدالله ابن عباس ناتی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ناتی ناتی ناتی نے ہم لوگوں سے کہا: ہم لوگوں سے کہا:

((أُخُرُجُوْا مِتّا إِلَّ ارُضِ قَوْمِنَا، فَخَرَجُنَا فَكُنْتُ انَا وَ أَنَّ بُنُ كَعُبِ فِي مُوَّخِرِ النَّاسِ، فَهَاجَتُ سَحَابَةً ، فَقَالَ أَنَّ : اللَّهُمَّ اصْرِفُ عَتّا أَذَاهَا : فَلَحِقْنَا هُمْ وَقَلُ إِبْتَلَّتُ رِحَالُهُمْ فَقَالَ عُمْرُ : اَمَا اَصَابَكُمُ الَّانِيُ فَلَحِقْنَا هُمْ وَقَلُ إِبْتَلَّتُ رِحَالُهُمْ فَقَالَ عُمْرُ : اَمَا اَصَابَكُمُ الَّانِيُ فَلَحِقْنَا هُمْ وَقَلُ إِبْتَلَّتُ رِحَالُهُمْ فَقَالَ عُمْرُ : اَمَا اَصَابَكُمُ الَّانِي فَلَحِقْنَا هُمُ وَقَلُ إِبْتَلَّتُ رِحَالُهُمْ فَقَالَ عُمْرُ : اَمَا اَصَابَكُمُ اللّهِ الْفَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"كەہمارے ساتھ ہمارى قوم كى سرزين (غالباً كە) كاسفر كرو، چنانچة ہم لوگ سفر پر فكاتو بين (ابن عباس) اور حضرت الى بن كعب بزائتي قافلہ بين سب سے يہ يہ بين كاللہ الى بادل بر سے لگا۔ اس وقت حضرت الى بن كعب بزائتي نے وعاكى اے اللہ! اس باول كى تكليف سے ہميں محقوظ ركھے ، پھر ہم دونوں قافلہ سے ملے اور ان كے كواوے (سامان سفر) جھيگ گئے تھے، حضرت عمر بزائتي نے كہا كہ بوچھا كہ كيا وہاں بارش نہوئى ، جبكہ يہاں تو بارش ہوئى ہے۔ ميں نے كہا كہ بارش ہوئى ، كي ابومندرانى بن كعب بزائتي نے دعاكى اے اللہ! ہميں بارش كى لئے ہم نہيں جھيگے ۔ حضرت عمر بزائتي نے فرما يا كہ م تنظيف سے بچالے اس لئے ہم نہيں جھيگے ۔ حضرت عمر بزائتي نے فرما يا كہ تم الكوں نے ہمارے لئے ہم نہيں جھیگے ۔ حضرت عمر بزائتي نے فرما يا كہ تم الوگوں نے ہمارے لئے ہم نہيں جھیگے ۔ حضرت عمر بزائتی نے فرما يا كہ تم الوگوں نے ہمارے لئے ہم نہيں جھیگے ۔ حضرت عمر بزائتی نے فرما يا كہ تم الوگوں نے ہمارے لئے ہم نہيں کی ، ہم بھی بھیگئے سے نے جاتے ۔ "

تراوت كاباضابطه آغاز اور حصرت الى والدكا كامت

نی کریم منالینیز اور حصرت ابو بکر والتی کے زمانے میں بیس رکھت تر اوت کی نماز کسی امام کی افتداء میں نہ ہوئی ، بلکہ رمضان المیارک میں لوگ اسکیلے اسکیلے یا ایک دوآ دمیوں کی

۲۱۷۷۶ مجاب الدعواة لابن ابي الدنيا، بحواله كنز العمال ۲۲٤/۱۳، رقم الحديث ۲۷۷۶،
 د كيئ: سير اعلام النبلا، ۲٤٩/۳

جماعت مين رور وركيرها كرتے تھے، جنانجه ابن شہاب زہرى را تا الله فرماتے بن ((فَتُوفِي رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ عَلَى ذَالِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَالِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ وَصَلُرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا )).

"كەرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَعَات ہو كئي اور لوگ السلے السلے ہي تراوت كى نماز یڑھتے تھے، پھر حضرت ابو بکر وہائیو کے زمانہ خلافت اور حضرت عمر وہائیو کے

زمانه خلافت کے ابتدائی ایام بھی میں حالت رہی۔

بعدكو ساار جرى ميں حضرت عمر فاروق والتي نے تماز تراوئ يرصے والوں كى مختلف توليول اورجماعتول كومتحد كركايك جماعت بنائي اورباجماعت نمازتر اوت كالأغاز فرمايا توان تمام لوگوں کی امامت کے لئے حضرت عمر فاروق وہا فتا نے امامت کے سب سے زیادہ مستحق كتاب الند كے سب سے بڑے قارى حضرت ابى بن كعب والتي كونتخب فرمايا اور آب كور اوج كالمام معين فرمايا:

((ثُمَّ عَزَمُ وَجَمَعُهُمُ عَلَى أَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ)).

حضرت عمر فاروق بنافوری کے زمانہ خلافت میں ۱۹ میں علم وس، فقہ و فرآوی اور قرات کابیروش مورج این کرنیں بھیرنے کے بعد غروب ہو کیا۔ ® ﴿ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا اللَّهِ رَجِعُونَ ٥

لعض مؤرخوں نے آپ زائور کی وفات کی تاریخ ساماور بعض نے ۲ سا ہجری ذکر کی ہے۔ لیکن پہلاتول ہی زیادہ سے۔

٠ بخارى مع فتح البارى ٢٠٠٤ ، رقم الحديث ٢٠٠٩ ، باب فضل من قام رمضان ، واليمن برمذي ١٧٣/٣، وقدم الحديث ٨٠٨.

٤٠١٠) بخارى رقام الحديث ٢٠١٠ أبات فضل من قام رمضان، و يحك فتح البارى ٢٨٠/٤، معارف السنن ٥٤٣/٥، قل: ديوبند، المعنى لابن قدامه ١٠٣/١، البداية والنهاية ٧٨٨٠

٠٠/١٤١/١ ويصيح: إسدالغابة ١٧١/١ والصابة ١٧١/١ الاستيعاب منع الإصابة ١٠/١٦

٠٩٩/٧٤) البلاية والنهاية ٩٩/٧٩)

# آب الله كا وفات يرمد بينه مل سوك ؟

آب بن الله کی وفات کی خبر سنتے ہی پورامد بید سوگوار ہوگیا، اور بچے بچیر نج ونم کے سمندر میں ڈوب گیا، دیکھنے والول کا تا نتا بندھ گیا۔علامہ ابن اثیر جزری بنائی نے حضرت عتیٰ بن صمر ورایٹی اسے حضرت الی بن کعب بنائی کی وفات کے بعد مدینہ کے لوگوں کی کیفیت اور حالت نقل کی ہے۔وہ اپنی آئھوں دیکھی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

غرض کرآب بنائیز کی و فات سے اہل مدینٹم کے سمندر میں ڈوب گئے اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ وہ سب کے سب بیتیم ہو گئے ہوں۔

## آپ منافز كى وصيت

حضرت ابوالعاليه راينيا فرمات بي كمايك آدمى في حضرت ابى بن كعب والنوس وصيت اورنفيحت كى فرمائش كى توسيد المسلمين امام القراء في فرمايا:

((اتَّخِلُ كِتَابَ الله إِمَامًا، وَ اَرْضَ بِهِ قَاضِيًا وَ حَكَمًا، فَإِنَّهُ الَّنِيُ اِسُتَخَلَفَ فِيْكُمْ رَسُولُكُمْ، شَفِيعٌ، مُطَاعٌ وَ مُشَاهِلٌ لَايُتَّكُمُ، فِيْهِ ذِكْرُكُمْ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلَكُمْ وَحَكُمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَ خَبَرُ كُمْ وَ خَبَرُ مَا بَغْلَكُمْ). (3)

۱ سیر اعلام النیلام ۲٤٨/۳

<sup>(2)</sup> حلية الاولياء ٢٥٣/٣، ويحي: سير اعلام النبلام ٢٤٥/٣

"الله كى كتاب كورېنما بنالواوراك كتاب سے بحیثیت قاضی اور فیصل كے راضی ہوجاؤ، كيول كہ بيدونى كتاب ہے جس كوتمهار بے رسول تمهار بے لئے چھوڑ گئے ہیں، كتاب الله كے حضور سفارش كرنے والی ہے، قابل ا تباع اور اليی شاہر ہے جس پر كوئى تهمت نہيں لگائی جاستی ہے، اس كتاب میں تمہارا بھی تذكرہ ہے اور اس كی حیثیت تمہار ہے درمیان فیصل كی ہے، تم ہے بہلول كا بھی چر چاہوراس كی حیثیت تمہار ہے درمیان فیصل كی ہے، اور اس كی حیثیت تمہار ہے درمیان فیصل كی ہے، اور اس كی حیثیت تمہار ہے درمیان فیصل كی ہے، اور اس كی حیثیت تمہارے درمیان فیصل كی ہے، اور اس كی حیثیت تمہارے درمیان فیصل كی ہے، اور اس كتاب بیس تمہاری بھی خبر ہے اور تمہار ہے بعد آئے والوں كی بھی اطلاع

ذراغور کریں اگر امت مسلمہ حضرت ابی بن کعب والتی کا اس نفیجت پر عمل بیرا ہو جائے تو کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ بھراس امت کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ دُنیا کی امامت و قیادت اور سیادت میردنہ کردیے۔ اللہ جمیس تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)



## Marfat.com

# سيرناعبراللد بن سعد بن الي سرح شافيد

### نام ونسب

مشہور صحابی اور خادم رسول مُنَّاتِیْنِ مصرت انس بن ما لک وَنَاتِیْنَا ابنی خالہ محرّمہ حضرت ام حرام بنت ملحان سے روایت کرتے ہیں:

(﴿ قَالَتُ: نَامَ النَّبِيُّ وَ اللّهُ يَوْمًا قَرِيْبًا ثُمَّ الْسَتَيْقَظُ فَتَبَسَمَ ، فَقُلْتُ : مَا اَضْحَكَ؟ قَالَ: أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوا عَلَىٰ يَرْ كَبُونَ لَمْنَا الْبَحْرَ الْأَخْصَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ، قَالَتُ: فَاذْعُ الله آنُ يَجْعَلَئِي مِنْهُمُ الْآخُصَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَّةِ، قَالَتُ: فَاذْعُ الله آنُ يَجْعَلَئِي مِنْهُمُ فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

"کہ بی منافظ ایک دن ان کے پاس ہی سوگئے، پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار
ہوئے ، تو میں نے بو چھا حضرت کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ منافظ اس ہرے مسئدر میں
بھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میری امت کے پچھلوگ اس ہرے سمندر میں
اس شان سے چل رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے تخت پر بیٹے
ہوئے ہیں، ام حرام نے عرض کیا کہ اللہ سے دعافر ماد یجے کہ میں بھی انہیں میں
ہوجاؤں تو آپ منافظ ان کے لئے دعافر مائی، پھر دوبارہ آپ ہوگئے، پھر
آپ منافظ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، پھرام حرام نے سب دریافت کیااور

۱۱۲ مناری ۱۹۲/۱۹ مرقم الحدیث ۲۹۱۳ باب فضل من یصرع فی سبیل الله می رقم الحدیث ۱۹۲/۱ میزد کھے: رقم الحدیث ۲۸۹۵ میاب رکوب البحر

آب نے وہی جواب دیا، پھرام حرام نے دعا کی درخواست کی ہوآب منالید کے فرمایا کہتم پہلی جماعت میں ہوگی، حضرت انس وہائی کہ جنانچہ حضرت ام حرام اپنے شوہر حضرت عبادہ بن تابت وہائی کے ساتھ شریک ہوئی اور سب سے پہلے مسلمانوں نے بحری جنگ حضرت امیر معاویہ وہائی کی زیر قیادت (خلافت عثانی) اور ی۔ \*\*

نی اکرم سکانٹیڈ کی پیشینگوئی پوری ہوئی جب حضرت امیر معاویہ زبانی نے عہدع ٹائی میں سب سے پہلے بحری جنگ کی ، ان بحری فوجیوں کے کمانڈر اعلی اور سپریم کمانڈر اعلی اور سپریم کمانڈر (Supream Comander) حضرت امیر معاویہ خالتی سے ، تو ایک حصہ کی تیادت کا شرف حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح بن حارث بن حبیب بن حذافہ بن مالک بن حل شرف حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سوا۔ ﴿ حضرت عثمان بن عفان خالتی کے دود سے شریک بھائی الویجی عبداللہ بن سعد کی والدہ کا نام مہا بنہ بنت جابرتھا۔ ﴿ لَيْ لَيْ اللّٰهِ مِن وَالدہ کا نام مہا بنہ بنت جابرتھا۔ ﴿ لَيْ لَيْ اللّٰهِ مِن وَالدہ کا نام مہا بنہ بنت جابرتھا۔ ﴿ لَيْ لَيْ اللّٰهِ مِن وَالدہ کا نام مہا بنہ بنت جابرتھا۔ ﴿ لَيْ لَيْ اللّٰهِ مِن وَالدہ کا نام مہا بنہ بنت جابرتھا۔ ﴿ لَيْ لَيْ وَالدہ کا نام مہا بنہ بنت جابرتھا۔ ﴿ لَيْ اللّٰهُ مِن وَالدہ کا نام اشعریہ ذکر کیا ہے۔ ﴿

اخلاق وعادات ب

((كَانَ أَحُلُ عُقَلًا مِ الرِّجَالِ وَ أَجُودِهِمُ )).

" كما ب الله دانش اورفياضول ميل سها يك شقه

كتابت وي

غالباً أب كفتل ودانش اوردانان وزايركى بى كى وجه عضورا قدس مالليام

ال ال واتعدل مزيد تفسيل آيا عامي هم

 <sup>(2)</sup> الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٩٠٦، ريك : الاستيعاب مع الإصابة ٢٦٧/٢٦،

استالغانة ٢٦٠/٢ البداية والنهاية ١٥٩/٢

الله ١٥٠ والدنابن المال ١٥٠ سير اعلام السلام ١٩٧٧

آب رہا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کئے منتخب فرمایا اور قریش میں سب بہلے آب ہوا ہے ہے اور کھنے ہیں۔

ای کو قرآن کریم کی کتابت اور لکھنے کا شرف حاصل ہوا ،علامہ ابن جمر رہا ہے ہیں:

(اَوَّ لُ مَنْ كَتَبَ مِنْ قُرِيْشِ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ سَعْدِي بْنِ آبِيْ سَرُجٍ )).

(اَوَّ لُ مَنْ كَتَبَ مِنْ قُرِيْشِ عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ سَعْدِي بْنِ آبِيْ سَرُجٍ )).

ارتدادي

نى اكرم مَنْ اللَّهِ كَارِشاد هـ

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِئُ فِي الْإِنْسَانِ عَجْرَ النَّمِ)).

"کہ شیطان انسان کے اندرا یسے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتار ہتا ہے۔"
یہی شیطان انسان جو حضرت دنسان کا ازلی اور جانی ڈنمن ہے، حضرت عبداللہ بن سعد کو بھٹکا نے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے آپ کے ایمان کو متزلزل اور ڈ گمگا دیا اور آپ اسلام اور محمد منظافیا نے سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے مرتد ہو گئے، اور کفار مکہ کے ساتھ جا سلام اور محمد منظافی نے مساتھ جا سلام اور محمد منظافی نے مساتھ جا سلام نے بین اور کھارت عبداللہ بن عباس ٹائٹی فرماتے ہیں:

((كَأَنَ ابْنُ أَبِي سَرْجَ يَكُتُبُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَزَلَهُ الشَّيْطَانُ فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ)). ( )

"عبدالله بن سعد نبی اکرم منگ نیزم کے کا تب وی منتے، شیطان نے ان کو بھٹکا دیا اوروہ کفار مکہ سے جالے۔"

صرف بی نہیں ہوا کہ آپ مرتد ہوکر مکہ جلے گئے، بلکہ کفار مکہ کے درمیان یہ جھوٹ اورافواہ پھیلا دی کہ وہ قر آن کریم میں جیسے چاہتے اور جہاں چاہتے تھے رو و بدل اور تبدیلی کر دسیتے ہتے ، نبی کریم من النیز کو جہاں جی میں آتا اینے من کی بات کر کے منوا لیتے ہے اور وہی قر آن میں لکھ دیا کرتے ہے۔ چنانچے علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں:

((فَقَالَ لَهُمْ: إِنِّي كُنْتُ أُصِّرِفُ مُحَمَّنًا حَيْثُ أُرِيْدُ، كَانَ يُمْلِي عَلَى: "عَزِيْزٌ

<sup>(1)</sup> اسدالغابة ١٠٠١، ريك: الاستيعاب مع الاصابة ٢٠٩/٢، الاصابة ٢٠٩/٠، الداية والنهاية ٥٠٤/٥

٤ سير اعلام النبلاء٤/٢٢٦، ويكي: اسدالغابة ٢٠٠/، الاصابة ٢/٩/٢، البداية والنهاية ٥/٤/٥

حَكِيْهُ "فَأَقُولُ أَوْ "عَلِينَهُ حَكِينَهُ "فَيَقُولُ نَعَهُ "كُلُّ صَوَابُ")) فَ مَكِينُهُ "فَكُولُ نَعَهُ "كُلُّ صَوَابُ")) و "كَهُ عَبِدالله بن سعد نه كفار مكه سه كها كه من جهال چاهنا هول محمد (مَنَّ اللَّهُ مِنَّ) كو يجير دينا هول ، انهول نه مجمع عزيز حكيم " لكهوا يا تو من نه كها كيا "عليم حكيم" بوسكتا بي تووه كنه سكة بال دونول حجم بيل ."

البيس زنده مت جيور نا

بالآخراللد تعالی نے ۸ جری میں اسلام اور مسلمانوں کو وہ عزت وطافت بخشی اور اپ حبیب ملائی نے کا جری میں اسلام اور مسلمانوں کو وہ عزت وطافت بخشی اور اپ حبیب ملائی نے کا محری مرفقہ کو تمام لوگوں پر غلبہ اور شوکت عطافر مایا: "مکة المکرمة" فتح ہوا، اور آسان دُنیا نے نبی رحمت کا ایسامنظر دیکھا، جس سے دُنیا نے نبی رحمت کا ایسامنظر دیکھا، جس سے پہلے اسے دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا، اور شاید آپ مظافی نے بعد بھی یہ منظر دیکھنا نصیب نہ ہوگا، ہر طرف الطاف وعنایات اور بخشش اور درگر رکا مینہ برس رہا ہے:

﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ الْهِ (يَسْفَ: ٩٢). (اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اللهُ (يَسْفَ: ٩٢).

کا علان عام ہورہا ہے، اسے بھی پٹاہ ل رہی ہے جس نے گالی دی، وہ بھی عزت دیا جارہا ہے، جس نے خون بہایا جتی کہ ہے جس نے جن بہایا جتی کہ ایوسفیان (جوا خیر تک مسلمانوں کے دشمن رہے ہتھے) کی خوشنودی اور دل رکھنے کے لئے سیا علان ہو رہا ہے کہ جو ایوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے بھی جرم معاف سیا علان ہو رہا ہے کہ جو ایوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے بھی جرم معاف بیان ۔ شکیان اس عنایت و بخشش اور عام معافی ہے آگر کسی کے لئے محروی ہے تو صرف تین ہیں۔ اور اس رحمت دو عالم ہی کا یہ آدی ، جن میں ایک سعد بن سرح کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، اور اس رحمت دو عالم ہی کا یہ اعلان ہے آئیں زندہ من جھوڑ نا آگر جے کہ بی غلاف تھا ہے ہوئے ملیں:

((اَمَرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِهِ وَقَتْلِ عَبْدِاللهِ بْنِ خَطَلٍ وَمَقِيْسِ بُنِ صَبَابَةُ وَلَوْ وَجِلُوا تَحْتَ اَسْتَارِ الْكَعْبَةِ )).

٠ اسدالغابة ٢٦٠/٣ ، ويحيح: الاستيمات مع الاصابة ٢٦٧/٢

٠ (ادالمعاد١/١٢٤ من ١٠٠٠) النبيرة النبوية ١٢٤/١

<sup>@</sup> الاستبعاث مع الإصابة ٢/٠٦، ريك : اسدالغابة ٣/٠٢، الإصابة ٢٠٠٧، والبداية والنهاية ٥/٤٠٢

"کہرسول اللہ سنی ہے عبداللہ بن سعد، عبداللہ بن طل اور مقیس بن صبابہ عبداللہ بن خطل اور مقیس بن صبابہ کے قل کا تعکم دیا خوا ، بیلوگ کعبہ کے قلاف کے بینچے ہی کیوں نہ لیں۔" حصرت عثمان اللہ میں ہے معرست عثمان اللہ میں ہے ا

ا پن موت کافر مان من کرعبداللہ بن سعد کورا وفرار اختیار کرنے اور بھاگ جانے ہی میں اپنیس بناہ میں اپنیس بناہ دین بجات بجھ میں آئی ، لیکن بھا گئے بھی کہاں ؟ اور کون تھا جوان حالات میں انہیں بناہ دیتا ، پرایک آدی ایسا بھی تھا جہاں انہیں بناہ ملنے کی اُمیدنظر آئی ۔ کیونکہ وہ رحم وکرم اور شرم وحیا کا پتلا ہے ، اور انہیں ٹی منگا این کے اور کوئکہ حضرت سعد حضرت عثان من ٹیٹو کے دود ہ شریک بھائی بھی تھے اس لئے آپ نے بھاگ کر حضرت عثان من ٹوٹو نے آپ نے بھاگ کر حضرت عثان من ٹوٹو نے آئیس چھیا ہے رکھا ، اور عشرت عثان من ٹوٹو نے یاس بناہ کی اور حضرت عثان من ٹوٹو نے آئیس چھیا ہے رکھا ، اور جب ماحول سازگار ہوا تو نبی رحمت منگا تی ہے در بار میں لے کر حاضر ہوئے اور معانی کی مشارش کی ۔ چنا نیچے ابن اثیر والین کی اور مقانی کی ۔ چنا نیچے ابن اثیر والین کی اور مقانی کی در بار میں لے کر حاضر ہوئے اور معانی کی سفارش کی ۔ چنا نیچے ابن اثیر والین کی اور ماتے ہیں :

((فَفَرَّ عَبُنُ اللهِ بَنْ سَعُو إلى عُفْهَانُ بَنَ عَفَّانَ فَعَيَّبَهُ عُفُهَانُ حَتَى أَنَى اللهِ وَاللهِ بَنْ سَعُو إلى عُفْهَانُ بَنَ عَفَّانَ فَعَيَّبَهُ عُفُهَانُ حَتَى أَنْ اللهِ وَاللهُ وَقُواللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

الکین آپ کے مرتد ہوجانے کی وجہ سے نبی رحمت مَالِیَّنَیِّمُ آپ سے اتناخفا اور ناراض منصے کہ آپ کی دلی خواہش تھی کہ آپ کی توبہ قبول نہ کریں اور حضور مَالِیْنَیْمُ چاہتے ہے کہ انہیں حضرت مجان میں تھے کی سفارش کے باوجود قبل کردیا جائے۔ چنانچا مام ابوداؤد کا بیان ہے: دفترت مجان میں تھے تھی آؤققہ علی التّیتی تھے تھا فقال: یَا دَسُولَ اللّٰهِ تَعَیْدُ اِ بَایِعْ فَقَالَ: یَا دَسُولَ اللّٰهِ تَعَیْدُ اِ بَایِعْ

<sup>(</sup>۱) اسدالغابة ۲/۰۲۲، و يحين: البداية والنهاية ۵/۵۰۲، الاستيعاب ۲۰۲۸، ۳۶۸، سير اعلام النبلاء ۲۲۲/۶، السيرة النبوية لابن هشام ۲۸۸/۵-۵۷

عَبْدَاللّٰهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَنَظَرَ الّٰذِهِ ثَلَا تَّاكُلُّ ذَالِكَ يَأَنِى فَبَايَعَهُ بَعُدَ ثَلَاثٍ فَ مُثَاللًا فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ عَلَى مَعَابِهِ فَقَالَ: أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلُ رَشِينٌ يَقَوْمُ إِلّٰ فَمَا حَيْنَ رَأَنِي كَفْ مَعَابِهِ فَقَالُوا مَا نَدُرِي يَا هٰذَا حِيْنَ رَأَنِي كَفَعُتُ يَدَى عَن بَيْعَتِهِ فَي قُتُلُهُ، فَقَالُوا مَا نَدُرِي يَا هٰذَا حِيْنَ رَأَنِي كَفَعُتُ يَدَى عَن بَيْعَتِهِ فَي قُتُلُهُ، فَقَالُوا مَا نَدُرِي يَا هُذَا حِيْنَ رَأَنِي كَفَتُ يَكُونَ لَهُ فَعَالُوا مَا ثَدُو لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰ

" تو حضرت عثان بڑائی انبیل (عبدالله بن سعد) کو لے کرنی کریم منالیکی کے اس آئے اور درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول منالیکی اعبدالله بن سعد کو بیعت کرلیں، تو آپ منالیکی کے اپنا سر مبارک اٹھا یا اور ان کی طرف تین بار بیعت کرلیں، تو آپ منالیکی کے اپنا سر مبارک اٹھا یا اور ان کی طرف تین بار دیکے احد آپ منالیکی کے بیعت دیمت نے بیعت سے انکار کیا، پھرتین بار کے بحد آپ منالیکی دانا اور مجھ دار آدی میں لی ، پھراپ صحابہ کو خاطب کرتے ہوئے فرما یا کہتم میں کوئی دانا اور مجھ دار آدی میں نہیں ہے، جب تم نے مجھے بیعت لینے ہے دیکتے ہوئے و یکھا تو کیوں نہ تم میں منالیکی نہیں کے اس کی گردن اڑا دی محابہ دی گئی کے غرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول سے کی نے اس کی گردن اڑا دی محابہ دی گئی آپ نے چشم داہرو سے اشارہ منالیک نمی کے لئے مناسب نہیں کہ کیوں نہ فرما دیا ، تو آپ مناسب نہیں کہ کیوں نہ فرما دیا ، تو آپ مناسب نہیں کہ اس کی آئی کو انت کر ہے ۔

١٠٥٥ الوداؤد٢/ ٩٩٥٥، باب الحكم في من ارتد، و كعيّا سدالغابة ٢٦٠/٢، الاصابه ٣٠٩

سندماس كرلى - ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَرَضِي عَنْهُ \* ﴾

ال توبہ کے بعد آپ بناتی نے دعوت وعزیمت کی ایس تاری فرقم کی جورہی دُنیا تک باتی رہے کہ اور اس توبہ کے بعد باتی رہے گی اور اس توبہ کے بعد آپ بناتی کی بوری زندگی مل و کردار سے بھری رہی ، اوزکوئی ایس چیز پھر سامنے نہ آئی جس سے آپ بناتی کی پوری زندگی مل و کردار سے بھری رہی ، اوزکوئی ایس چیز پھر سامنے نہ آئی جس سے آپ بناتی کی نیک نامی کابلہ لگے ، ابن اخیر رہی تا پی کابلہ لگے ، ابن اخیر رہی تا کی کابلہ لگے ، ابن اخیر رہی تا کی کابلہ لگے ، ابن اخیر رہی تا ہی کابلہ لگے ہیں :

((أَسُلَمَ ذَالِكَ الْيَوُمَ فَحَسَّنَ إِسُلَامَهُ وَلَمْ يَظْهَرُ مِنْهُ بَعُلَاذَالِكَ مَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ).

عُنْكُرُ عَلَيْهِ)).

عُنْكُرُ عَلَيْهِ)).

"كەال دن آپ اسلام لائے اور آپ كااسلام بہترین رہااور پھركوئی الى چیز پیش نه آئی جس كی وجہ ہے آپ پرنگیر كی جاسكے۔"

فتح مصراورآب كاكارنامه

عبد فاروتی کی اہم فتو حات میں ایک مصر کی فتح ہے اور اس فتح کا تمام تر سہرا حضرت عمر و بن العاص و اللہ نے کسر ہے، جس پر فوج کشی ابتداء ۱۸ ہجری اور ۲۰ ہجری لینی صرف ۲ سال کے عرصہ میں پوراممسم سلمانوں کے ذیر گلیں آگیا۔ چونکہ حضرت عمر و بن العاص و الله مسلم سے قبل تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں مصر جایا کرتے تھے، اور ای زمانہ سے مصر کی ذرخیزی اور شاوائی آپ کی نظر میں تھی ،مصر پر فوج کشی کی ایک اہم وجہ یہ جسی تھی کہ مصر کی "قبطی تک حکومت قیصر وم کے ماتحت تھی اور دومیوں کا ان پر بڑا اثر تھا اور نہایت آسانی مصر کی "قبطیوں کے ذریعہ شام کے سرحدی علاقہ میں شورش پر پاکر سکتے تھے، اس لئے شام کی حضات کے ساتھ قبطیوں کے ذریعہ شام کی فتح کے بعد حضرت عمر و زائتی نے مصر پر فوج کشی کی اجازت مائی کی تین حضرت عمر و زائتی نے اور و جار ہزار فوج کا دست عمر و زائتی نے اور جار ہزار فوج کا دست نے انکار کیا ، تا ہم آپ و زائتی کے بار بار اصر اور پر اجازت دے دی، اور چار ہزار فوج کا دست نے انکار کیا ، تا ہم آپ و زائتی ہے سے مصر پر فوج کشی کی اجازت دے دی، اور چار ہزار فوج کا دست نے انکار کیا ، تا ہم آپ و زائتی ہے ہے میں دار اور قائی حضرت عمر و بن العاص و بڑا تین نے مصر پر فوج کشی کی ، اس تھا کہ دیا ۔ چنا نے پیش ہے ۔ ہمری میں حضرت عمر و بن العاص و بڑا تین نے مصر بی فوج کے میں دار اور قائی محضرت عمر و بن العاص و بڑا تین العاص و بڑا تین العاص و بڑا تین العاص و بڑا تین العاص و بڑا تیں مصر بی فوج کے میں دور و بین العاص و بڑا تین العاص و بھرا تین العاص و بڑا تین و بھر کے اس و بھرا تین و بھرا

<sup>(</sup>١) اسدالغابة ٢٦١/٣ ، ويميخ: البداية والنهاية ٥/٤٠٥

تھے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رہ تیکا فرماتے ہیں:

(( وَ كَانَ عَلَى مَيْمَنَةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حِيْنَ افْتَتَحَ عَمْرُو مِصْرَ سَنَةً عِشْرِيْنَ فِي النَّاوِلَةِ الْعُمْرِيَّةِ).

"كدحفرت عبدالله بن سعد عمرو بن العاص بناتها كي فوج كے ميمند كے كماندر تنصح جب حضرت عمر وناتيز كي خلافت مين ٢٠ ١ ، جرى مين انهول في معرف كيا." غرض كه حضرت عمرو بن العاص والتي عريش السين كراسته فرما يهنيج، يهال رومي فوجول سے جنگ ہوئی، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا اور حضرت عمر و مزاند ہے برصتے رہے یہاں تک کہ بلیس وغیرہ کے کرتے ہوئے فسطاط بھی گئے۔ جوان دنوں "البونة كے نام سے جانا جاتا تھا يہال كے باشندگان نے شہركى حفاظت كى غرض سے خندق كلودني وتاكداملامي فوج خندق كي وجه مسي شهر مل داخل شهو سكي وعزرت عمر و بن العاص ونا و جب بہال کی حالت دیکھی تو نا کہ بندی (محاصرہ) کا حکم دیا اور مسلمانوں نے فسطاط كامحاصره كرلياء الجعي ناكه بندى شروع بى بهوئى هى كدلكا تارجنگول مسته تفكى اورزخمول سے چورسلم افواج کو بارہ برارتازہ دم فوج کی کمک ال تی بس نے مسلم محاہدین کے جوش و خروش جذبه جهاد اورشوق شهادت كوادر مجي گرما ديا، اس بڻالين كي كمان حضرت زبير بن العوام والنيركردے متے، بيربارہ ہزار برمشمل فوج (بٹالين) بيں حضرت زبير والني كے علاؤه حضرت مقدادبن الاسود، حضرت عباده بن صامت اورحضرت مسلمه بن مخلد منالفتا حيسے ا کا برصحابہ جمی شریک ہے۔ فیمنا کہ بندی طویل سے طویل تر ہوتی جل کئی، جو کفار کے سلے توجان لیواهی بی مسلمانو ل کے لئے بھی پریشان کن اور حصلہ شکن تابت ہور بی تھی کہ بور ف سات ماه بعدایک دن ده موقع میسرا بی کیا ، جون مصر کے لئے کلید تابت موال

<sup>(</sup> معركا ايك شرب جس ك تعير معزمت عروبن العاص الله في در ويعي بجم البلدان ١٨٠٠)

٠ فرباعريش ادرفسطاط كدرميان ممركاايك ماحل شريع والدمابق ٢٠٠١

<sup>@</sup> البلاذري من ١١٣ ٢-١٥ ٢ : نيز ديمي الغارون عر ، الرؤاكر يكل ١١١١/١ ، قادة في الشام ومعرص ١٣١ الرحود

((فَاسُتَمَرَّ الْحِصَارُ سَبُعَةَ اَشَّهُرٍ)). <sup>(١</sup>

سیدنا حضرت زبیر بن العوام والنور نے اس موقع پر بے پناہ شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا:

((إِنِّى اَهِبُ نَفْسِيْ لِللهِ تَعَالَىٰ فَهَنَ شَاءَ أَنَ يَتَّبِعَنِى فَلْيَفْعَلَ)). "
"آخ بين اپني آپ كوالله كے لئے وقف كرتا ہوں تم بين سے جو چاہے مير بے ساتھ ہو لے۔"
ساتھ ہولے۔"

اور قلعہ کی دیوار پر چند جانبازوں کے ساتھ چڑھ گئے، روی مسلمانوں کی بہادری و جرات اور تکبیر کے غلغلہ سے اس قدر خاکف ہوئے کہ قلعہ کے درواز سے کھول دیئے۔ (( پھر حضرت عمرو بن العاص والتی کی قیادت میں مسلمانوں نے بابلیون کے قلعہ کے علاوہ متعدد شہراور قلع فتح کئے۔ اور اس طرح پورے مصر پر اسلای جھنڈ اپوری شان سے لہرانے لگا اور مصر پوں کو بندوں کی غلامی سے آزادی، غذہب باطل کے جوروستم سے رہائی اور دنیا کے فرسودہ اور تباہ حال قانون کی جگہ اسلام کا سابہ عدل وانصاف نصیب ہوا۔ ( )

المراوب سے مصالحت ا

نوبہ جنوبی مصر کا ایک بہت ہی بڑا شہر ہے۔ ® لیکن بیطا قدر بڑا شورش زدہ تھا، جہاں سے حملہ کا اثد بیشہ اور خطرہ لگا رہتا تھا۔ اس لئے حصر ت عمر و بن العاص ہنا تھنے نے مصر کی حفاظت کو سختکم بنانے کے لئے اس جنوبی شہر میں فوج کشی کا فیصلہ فرمایا تا کہ بیسر صدی علاقہ مجمی سلطنت اسلامی کے زیر تگیں آ جائے اور کسی طرح کی شورش اور در اندازی کا خطرہ باتی شدر ہے۔ چنا نچہ آ پ نے حضرت عقبہ بن نافع الغہری کو "نوب" پر فوج کشی کے لئے روانہ فرمایا ہیکن اہل "نوب" بھی غالباً جنگ کے لئے تیار ہی بیٹھے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے مسلمانوں

١٠٠٥ والدماين

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٦/٨٧٦، ويكي البلاذري ص٥٠٥، فتع مصر والمغرب ص٩١

<sup>(</sup> و يكفي: الفاروق عر ١١٧/١١، فتح مصروشام ١٩٠-٥٥، قادة فتح الشام ومعرص • ١١٠-٩١١)

<sup>(</sup> بلادواسعة في جنبومصر \_ (معجم البلدان ٨/٣٢٣)

کا تیروں کی بارش سے استقبال کیا ، اور بڑی بے جگری اور بہا دری ہے لڑے ، اور سلمانوں کو اُلٹے یا دُں لوٹے پر مجبور کردیا ، اس معرکہ میں بہت سارے سلمان زخمی اور شہید ہوئے اس کے باوجود حضرت عمرو بن العاص بڑا تھے نے ہار نہ مائی اور اہل نوبہ سے برابر چھڑ ہیں ہوتی رہیں ، بعد کو جب عہد عثانی میں حضرت عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح منافی کو «مصر» کا گورز بنایا گیا تو انہوں نے اہل نوبہ سے اس شرط پر سلم کی کہ مسلمان انہیں غلّہ دیں گے اور اہل "نوبہ" مسلمان انہیں غلّہ دیں گے اور اہل "نوبہ" مسلمانوں کو ان غلوں کے عوض غلام دیا کریں گے۔

((فَلَمُ يُصَالِحُهُمُ عَنُوُ وَلَمْ يَوَلُ يُهَاجِهُهُمْ بَدِينَ حِيْنِ وَ آخَرَ، حَتَى اللهِ عَنْ مِصْرَوَ وُلِى عَبْدُاللهِ بْنُ سَعْدِ بْنُ أَنِي سَرْجَ فَصَالَحَهُمْ يُعْطِيمُ عُولَ عَنْ مِصْرَوَ وُلِى عَبْدُاللهِ بْنُ سَعْدِ بْنُ أَنِي سَرْجَ فَصَالَحَهُمْ يُعْطِيمُ مُولَى عَبْدُاللهِ بْنُ سَعْدِ بْنُ أَنِي سَرْجَ فَصَالَحَهُمْ يُعْطِيمُ مُولَ اللهِ عَنْ رَقِيلَ وَاللّهُ وَبِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مِلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

غرض کدا پ نافتر کی مصلحت اور مصالحت ببندی سے روز روز کا بیکشت وخوں بند موااور مصرکے جنوبی علاقہ میں بھی امن وا مان قائم ہوسگا۔

ممرى باك دوري

۲۵ را جری بین اسکندر ریہ کے لوگوں نے بغاوت کی جسے حضرت عمر و بن العاص مطالق نے بختی سے کچل دیا ، اور اسکندر ریہ کی بغاوت میں پیش پیش رہنے والے جنگجوؤں کو قبل کر دیا اور بچوں کو فلام بنالیا ، امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عقان مطالخ کو جب اس کی اطلاع ہو کی تو آب نے ان فلاموں کی وابیتی کا تھم دیا ، جنہیں حضرت عمر و مزالین نے مختلف بستیوں سے تو آب نے ان فلاموں کی وابیتی کا تھم دیا ، جنہیں حضرت عمر و مزالین نے مختلف بستیوں سے

٠ قادة فتح الشام ومصر ص ١٤٢ ، و يحيح: البلاذر ص ٢٣٩٣٨ ، فتح مصر والمغرب ١٥٣-١٥٢

گرفتار کر کے غلام بنالیا تھا۔ کیونکہ حضرت عثمان زباتین کی نظر میں بیدلوگ ہاغی نہیں سے ،اور غالباس کارروائی کی وجہ سے حضرت عثمان زباتین نے حضرت عمرو بن العاص زباتین کومصر کی عمارت سے معزول کردیا۔ چنانچہ علامہ ابن عبدالبر رائٹیکڈر قم فرماتے ہیں:

آپ کی لیافت کا اعتراف آپ کومصر کا گور فراور امیر بنا کر کیا۔ اور ۲۵ مر ججری میں آپ نے حضرت عمروین العاص میں آپ مصر کی مسندامارت کوعزت بخشی۔

محصول مين اضافه

حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سمرح بن الحصول اللہ علی اللہ علی معرکا گورز بنتے ہی وہاں کے محصول میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر و بن العاص بڑا ٹی کے ذمانہ عمارت میں معرکا کل محصول اور جزید ( فیکس) صرف دو ہزار وینارتھا، جب کہ آپ کے ذمانہ عمارت میں بیرتم بڑھ کر چار ہزار دینار مدینہ کو ملنے لگا۔ جس کا چار ہزار دینار مدینہ کو ملنے لگا۔ جس کا اعتراف خودا میرالمح منین حضرت عثمان میں ٹی کو تھا۔ چنا نچہ انہوں نے ایک موقع پر حضرت عمر وہنا لئی سے فرمایا:

((إِنَّ اللِّقَاحَ بِمِصْرَ بَعُلَكَ دَرَّثَ الْبَانَهَا فَقَالَ عَنُرُو: ذَاكَ لِأَنَّكُمْ اَوُ جَفَتُمُ اَوُلَاكُمُ اَوُ اللَّقَاحَ بِمِصْرَ بَعُلَكَ دَرَّثُ الْبَانَهَا فَقَالَ عَنُرُو: ذَاكَ لِأَنَّكُمْ اَوُ اللَّهُ اللَّ

" کہتمہارے بعدممری بکریوں نے دودھ کی ندیاں بہادیں ،توحضرت عمرونے فرمایا ہیاں وجہ سے ممکن ہوا کہتم نے دہاں کے رہنے دانوں کو بھوکوں ماردیا۔"

<sup>(</sup>۱) الاستبعاب ۱۹٤/۱، ط: وائزة المعارف وكن ۱۸ ۱۱۱ ه، نيز اليم اسدالغابة ۱۷۳/۳، الاستبعاب ۲۹٤/۱، ط: وائزة المعارف وكن ۱۸ ۱۱۱ ه، نيز اليم المعابة ۲۰۶/۵، قادة فتع و مصر و الشام ص ۱٤۷

<sup>(</sup>۱۱۷ البلاذرى ص ۲۱۷

حضرت عمّان والتي كيم كم مطلب ميتها كرعم وتمهارى امارت مين توقيس كي آمدني بهت كم هي ليكن تمهار ب بعدومان كرمصول مين بهت زياده اضافه دوا۔

افريقة كى جنكى مهم اورآب كاكارنامه

۱۰ ۱ راجری کے اختام تک پورام مراسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا، کفر کے بادل حجب کئے تھے، اور مصر کے چپہ چپہ نے محدر سول اللہ متالیقی کا طوق غلامی ابن گردن میں ڈال لیا۔ کفروشرک اور طاغوت کی بیڑیوں کو تو ڈکر آ زادی کا ترانہ گنگنانے لگا، غرض مصر کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلہ کو پرلگادیے اور فتح افریقہ کی فتح نے مسلمانوں کے حوصلہ کو پرلگادیے اور مسلم فوق نے کا مرجمری میں افریقہ کی طرف پیش قدی شروع کردی، اور افریقہ کے بعض مرحدی علاقہ پر اسلام کی عظمت وصداقت کا حجند اگاڑ دیا، اور اس فتح سے حوصلہ پاکر مخرت عبد اللہ بن سعد بن الی مرح ہوگئی نے دعشرت امیر المونین عثمان مخافی سے افریقہ پر حضرت عبد اللہ بن سعد بن الی مرح ہوگئی نے دعشرت امیر المونین عثمان مخافی سے افریقہ پر مضلہ کی تیاری شروع کردی۔

فَلَنَّا عَادَعَبُنَ اللهِ كَتَبَ إِلَى عُثْبَانَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي عَزُوةِ إِفْرِيْقَةَ فَأَذِنَ لَهُ)). <sup>©</sup>

انجی ذکر آیا که حضرت عبدالله بن سعد بن ابی سرح و الله نے امیرالمؤسین حضرت عثمان والمؤسین حضرت عثمان والله برفوح کشی کی اجازت طلب کی اور حضرت عثمان و الله برفوح کشی کی اجازت طلب کی اور حضرت عثمان و الله برفوح کشی کی اجازت طلب کی اور حضرت عثمان و الله بی نیست بارنجی فیصد بطور انعام دینے کا وعدہ بھی فرمایا۔ چنانچے سیداحمد بین دی رحلان والله بی رقم فرمائے ہیں :

((أَنَّ عَبْنَ اللهِ بْنَ أَنِي سَرُح إِسْتَأَذَنَ عُمَّانَ رَاثُ عَبُونَ فِي عَرُوَةٍ إِفْرِيُقَةً ، فَأَذِنَ لَهُ وَقَالَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ فَلَكَ مِنَ الْفَيْنِ مُمْسَ الْخُبُسِ)). \*\*

<sup>©</sup> الفتوحات الاسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية ١٦،٩٧١ از السيداحدين زيل رحلان مفتى مكه، مكتبه مصطفى ورمر © حواليها الآلا/ ١٤٠

"كه حضرت عبدالله بن سعد بن الى سرح والله في حضرت عمّان والله سے افریقه ير نوج كشى كى اجازت ما نكى ، چنانچه حضرت عثمان رئي نوز نے بير كہتے ہوئے اجازت دے دی کہ اگر اللہ نے تمہاری بی قیادت میں افریقہ میں فتح سے ہمکنار کیا تو متہمیں بطور انعام مال غنیمت کے مس میں سے یا یے فیصد دیا جائے گا۔ ، پھر کیا تھا حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح والتی نے افریقه کی جنگی مہم کی تیاری شروع كردى، اور دربارخلافت سے افریقه كی خطرناك جنگی مهم كے لئے مزید فوج طلب كی، سیدنا عثمان من النیز نے فوراً اعلی سطی میٹنگ طلب کی ،جس میں اکابر صحابہ منی کنتی نے شرکت فرمائی اور افریقی مہم کے لئے فوجی قوت میں اضافہ اور مزید فوج سیجنے کی تجویز منظور کرلی تحمَّی ۔حضرت عثمان منافقی نے عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس اور عبداللہ بن نافع بن حارث وزافين كے دستوں كو كم ديا كه آ كرعبدالله بن الى سرح وزافيز كى جنگى ميم ميں شركت كريں۔ادھر خود مدیندمنوره سے ایک فوجی دستہ جس میں حضرت عبدالله بن عباس ،حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن زبير،حضرت عبدالله بن العاص من الناجيب اكابر صحابه موجود تص تيار فرما كررواندفرمايا \_حضرت عبدالله بن الي سرح والفي كمان ميس بدفوج اسلام كايرجم لبران اورادرالله كادين محرائ افريقه ميس بهيلان كاعزم لئة موسئ نكل كعرى موتى جب حضرت عبدالله بن سعد بن الي سرح منافعة "برقه" ينجية ويبيل حضرت عبدالله بن نافع منافع ابيخ دسته كے ساتھ آ ملے۔ " يہاں پہنچ كرحضرت عبدالله بن سعد بن الى سرح منافق نے روم کے ساحلی علاقوں پر حملے کیے، اور افریقہ کی طرف پیش قدی جاری رکھی، اور ہر جہار جانب اینے نوجی دستوں کو بھیلا دیا۔

ايك جتلي جال ا

ان دنون ان افریقی علاقون کافر مافروا "جرجیر" تھا، جس کی حکومت طرابلس سے طنحہ تک تھی ، جرجیر شہنشاہ روم "ہرگل" کا مقرر کردہ والی تھا اور سلطنت روم کو ہر سال خراج اوا کرتا

<sup>(</sup>١) اسدالغابة ١٧٣/٣، ويحتى: الاستيعاب ١٩٤/١

<sup>(</sup>٤) الفتوحات الاسلامية ١/٠١٠، ويحيح: البداية والنهاية ٥/٤/٥

تها، جب "جرجر" كوحفرت عبدالله بن سعد والله اوران كي فوج كي بيش قدى كي خبر ملي توجنگ کی تیاری شروع کر دی۔ فوج میں نئی بھر تیاں شروع کین اور ایک لا کھبیں ہزار گھواڑ سوار فوجیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکل پڑا۔ اور دارالحکومت سبیطلہ کے باہر ایک میدان میں مسلم افواج کے سامنے خیمہ زن ہوا، یہاں سبیطلہ کی مسافت ایک دن اور ایک رات تھی ، اس نازک وفت میں مسلمانوں کار ابطرابیے دار الحکومت سے بالکل ختم ہو چکا تھا، کیکن مسلمان بڑی استفامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دشمن کے مقابلہ میں ڈیے ر ہے اور تصربت البی کے منتظر دشمنان اسلام کے سامنے سینہ سپر رہے۔روز اندنی سے دو پہر تك الرائيال موتين اور دو پهر كوزخمول سے چور دونول بى فوجيل اسے اسے حيمول ميں والیس ہوجا تیں۔ بیرجنگ قلت فوج کی وجہ سے مسلمانوں کے لئے زیادہ مہلک ثابت ہو رای می کداس نازک کھٹری میں اللہ تعالی کی مدد آئیجی اور حضرت عبداللہ بن زبیر منافعہ تازہ دم مجاہدین کے ساتھ آ پہنچے۔جب جرجر کواس کمک کی آمد کی اطلاع ہوئی تواس کے ہوش اُڑ كُ وَفَقْت ذَالِكَ عَضْلَة " حضرت عبدالله بن زبير ولي ناخ جب جنك كابيها كت خیز منظر دیکھا اور سلم فوج کے کمانڈ رحضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح واللہ کو بھی ذرا ملول اور ملين يا يا توصور تحال در يافت فرمائي كمآخر كميا ماجراب ادر عبداللد كيول اتناغم زده

((فَقِيْلُ اِنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيُ جِرُجِيْرٍ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ عَبُلَاللهِ بْنَ آبِي سَرُحَ فَلَهُ مِائَةُ الْفِ دِيْنَارٍ وَ اُزَوِّجُهُ اِبْنَتِي وَ هُوَ يَخَافُ عَلَى جَيْشِ سَرُحَ فَلَهُ مِائَةُ الْفِ دِيْنَارٍ وَ اُزَوِّجُهُ اِبْنَتِي وَ هُو يَخَافُ عَلَى جَيْشِ النَّبَيْرِ وَ قَالَ لَهُ: تَأْمُرُ النَّهُ النَّهُ الرَّبَيْرِ وَ قَالَ لَهُ: تَأْمُرُ النَّهُ النِّيْرِ وَ قَالَ لَهُ: تَأْمُرُ النَّهُ اللهِ بْنَ الرَّبِيْرِ وَ قَالَ لَهُ: تَأْمُرُ النَّهُ اللهِ بْنَ الرَّبِيْرِ وَ قَالَ لَهُ: تَأْمُرُ مُنَ آتَانِي بِرَأْسِ جِرْجِيْرٍ فَلَهُ مِائَةُ الْفِ دِيْنَارٍ وَ رَوَّجُتُهُ مُنَا وَيَوْجُنُهُ اللهِ بْنَ النَّهُ اللهِ بْنَ النَّهُ اللهِ بْنَ الرَّبِيْرِ وَ قَالَ لَهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

"جفرت عبدالله بن زبير منافز كوبتلايا كميا كهجر جيرن بياعلان كرديا ہے كہ جو

٠٠٠ الفتوحات الاشلامية ١٧١/١٧١

عبدالله بن سعد کول کرے گا، اسے ایک لا کھ دینار کے انعام سے نواز اجائے گا
اور وہ اس کی ابنی بیٹی سے شادی کر دے گا، اس اعلان کی وجہ سے حضرت
عبداللہ ملول ہیں کہ اگر انہیں قبل کر دیا گیا تو مسلم فوج کا کیا ہوگا؟ بیہ سب من کر
حضرت ابن زبیر زباتی نیز حضرت عبداللہ بن سعد زباتی نیز کے پاس آئے اور عرض کیا
کہ آپ اعلان کروا دیں کہ جوجر جیر کا سر لائے گا اسے ایک لا کھ و بنار کے علاوہ
جرجر کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی جائے گی اور اس ملک کی گورنری سے
نواز اجائے گا۔ چنا نچہ اس اعلان کے بعد جرجے حضرت عبداللہ بن سعد زباتی ہے
کہیں زیادہ خوف ڈرہ ہوگیا۔"

اس جَنَّى چال كا خاطر خواه قا كده موا اور پورى روى فوج مِن خوف و مراس پهيل گيا، حضرت عبدالله بن زبير و النو ا كله دو مرى جَنَّى چال اور نَّى اسكيم بنائى اور حضرت عبدالله بن سعد و النو ي سعرض كيا كه بيروزكى جنگ اوركشت وخون طول پكرتى جارب به مار ب مار ب و ثمن اپنه ملك مِن بين اس لئة ان كه لئة كوئى خاص پريشانى كى بات نهين ب ، جبكه بم لوگ اپنه ملك اور سلمانول سے برارول ميل فاصله پر بين، اس لئة ميراخيال ب كه:

اَنَّ نَاتُوكَ غَمَّا جَمَاعَةً صَالِحَةً مِنْ اَبْطَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي خِيامِهِمُ مَنْ وَيَعْ فِي بَاقِي الْمُسْلِمِينَ فِي خِيامِهِمُ اللهُ وَيَعْ بَاقِي الْمُسْلِمِينَ فِي خِيامِهِمُ اللهُ وَيَعْ بَاقِي الْمُسْلِمِينَ وَي خَيَامِهِمُ اللهُ وَيَ بَاقِي الْمُسْلِمِينَ وَي خِيامِهِمُ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ، رَكِبَ مَنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمُونَ، رَكِبَ مَنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمُونَ، رَكِبَ مَنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمُونَ وَ مَنْ الْمُسْلِمُونَ، وَكِبَ مَنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمُونَ، وَكِبَ مِنْ الْمُسْلِمُونَ وَ اللهُ يَعْلُوا الْمِتَالَ وَهُمُ مُسْتَوِيْكُونَ وَ الْمُعْرَافِهُ اللهُ مُنْ الْمُسْلِمُ وَاللهُ مَنْ الْمُسْلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْكُونَ وَ وَ لَمْ يَشْهُونُ وَا عَلَيْهِمُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ الْمُسْلِمُ وَنَ وَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

"کل ہم کچھ چنندہ نڈر داور بہادرت مے کے مسلمانوں کواپئے خیمہ میں چھوڑ دیں، جو جنگ ہے گئے تیار ہوں اور ہم لوگ باتی فوج کے ساتھ رومیوں کا مقابلہ کریں اور انہیں تھکا کر پریشان کر دیں، جب (حسب معمول) وہ اپنے خیموں میں لوٹ واٹ بی اور مسلمان بھی لوٹ آئیں تو ان تازہ دم مجاہدین کے ساتھ یکبارگ

<sup>(1)</sup> الفتوحات الاسلامية ١٧١/١

ان پربلہ بول دیں ممکن ہے کہ اس ترکیب سے اللہ ہماری مدد کرے اور ہم فتیاب ہوجائیں۔"

حضرت عبداللد بن سعد والتي في تمام اكابر صحابه كوجمع كيا اور ان كے سامنے حضرت عبدالله بن زبیر بناتین کی میتجویز رکھی اورمشورہ طلب کیا تو تمام صحابہ بن النام نے اس تجویز کو يبند فرمايا اور مداسيم باتفاق طے يا كئي۔ا گلے دن مسلمانوں نے اى اسليم برمل كيا، يجھ چنیرہ اور بہادر مسلمان این جیموں میں تیاری کی حالت میں رے اور اپنے اپنے گھوڑے وہیں پر باندھ رکھے، اور باقی تمام مجاہدین رومیوں سے جنگ کے کئے نکل گئے اور دو پہر تک انتہائی ہلاکت خیز اور خون ریز جنگ ہوئی رہی، جو ہی ظہر کا وفت ہوا رومیوں نے حسب معمول البيخ جيمول مين واليسي كي راه ليني جابي اليكن حضرت عبداللد بن زبير والنوز نے آئ ان کی تمام راہیں بند کردیں ، انہیں اڑنے پر مجبور کردیا، حملے تیز کردیتے اور جنگ جاری رطی اور البین تھکا مارا۔ جب روی تھک کر چور ہو گئے تومسلما نوں نے بھی واپسی کی راہ لی ا اجی رومیوں نے ہتھیار رکھنے کے بعد اپنی سائٹیں بھی نہ درست کی تھیں کہ حضرت عبداللد بن زبیر و النور النوران مجامد بن کے ساتھ جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی اور تازہ دم تھے، کی طوفان بلاخیز اور سل روال کی طرح رومیوں پرٹوٹ پڑے ، مجاہدین اسلام کی فلک شکاف تکبیروں نے ان کے ہوش اُڑا دیے، اس اچا تک حملہ کے لئے روی بالكل بى تيار تبين يتصاء الل كئے وہ بتھيار بھى أنھا نہ سكے اور مجاہد بن إن يرحاوى مو كئے، رومیوں کے یاؤں اُ کھڑ گئے۔حضرت عبداللہ بن زبیر بنائی نے خود جربیر کول کیا اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح عظیم ہے سرفراز فرمایا۔ اعلان کے مطابق حضرت عبداللد بن سعد بن الى مرح والنوزية في حضرمت عبدالله بن زبير منافز كوايك لا كه دينار اور جرجير كالزكى بطورانعام ديےدي\_

سبيطله كامحاصره }

ال فتح کے بعد حضرت عبداللہ بن سعد منافقہ آ مے بڑھے اورشہر کا محاصرہ کرلیا اور پ

٠٠٤/٥ الفتوحات اسلامية ١٧١١١، ويحك البداية والنهاية ٥/٠٠٠

شہر بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔

مال غنيمت ب

بلاشہ بید آیک بہت بڑی فتح اور عظیم کامیا بی تھی، جس نے رومیوں کی کمر توڑ دی، اس فتح نے نہ صرف ان کے حوصلے بہت کر دیے، بلکہ مسلمانوں کے سامنے مال و دولت کے وقعے دولت کے فیصر لگا دیے، مسلمانوں کو یہاں بے بناہ مال غنیمت ہاتھ لگا، ایک ایک سوار کو تین تین ہزار دینار ایک ایک ایک ایک ایک ایک جمہ میں دینار ایک ایک ہزار دینار حصہ ملا اندازہ کیجئے کہ بیت المال کے حصہ میں کتنا مال آیا ہوگا۔ چنا نچے علامہ ابن اثیر جزری را پھیائر قم فرماتے ہیں:

(( فَتَحَ اللهُ عَلَى يَهِ اَفَرِيْقَةَ كَانَ فَتُعًا عَظِيْهًا بَلَغَ سَهُمُ الْفَارِسِ ثَلَاثَةَ اللهِ عِثْقَالٍ). (ا فَتَحَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اس طرح ایک سال تین ماہ کی مسلسل کا دشوں کے بعد افریقتہ پر اسلامی جھنڈ الہرانے لگا، اور بیر مہم بوری ہوگئ، جس میں صرف تین مجاہدوں نے جام شہادت نوش فر مایا ان میں مشہور شاعر حضرت ابوذ و بیب ہذلی رائی میں اللہ اللہ بیں۔ ®اور اس جنگی مہم کی بحیل کے بعد حضرت عبداللہ بن سعد الی سرح زائی مصروا پس آ گئے۔ ®



# بحرى جنگ

فتح قبرس الي

بہلے بی ذکرا چکاہے کہ بی کریم مُنَّالِیْنَ مُحَرِت اُم حرام والنَّینَ کے بہاں آرام فرما سقے کہ آب مُنَّالِیْنَ کا کہ آب مُنَالِیْنَ کا کہ آب مُنَّالِیْنَ کا کہ آب مُنَّالِیْنَ کا کہ آب مُنَّالِیْنَ کا کہ آب مُنَّالِیْنَ کی امت کے بچھلوگ سمندر میں بادشا ہوں کی طرح سفر کر رہے ہیں۔حضور مُنَّالِیْنَ کم جب مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو اُم حرام مُنَّالِیْنَ نے وجدد یافت کی اور درخواست کی:

((أَدُعُ اللَّهُ آنَ يَجُعَلِّنِي مِنْهُمُ)).

اوررسول الله مَنْ الله عَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ اللهِ مِنْ الله مِن

((أنْتَمِنَ الْأَوَّلِيْنَ)).

"كتم يهلى بحرى جنگ مين شريك بهوگي "

تاریخ اسلام کی پہلی بحری جنگ بھی، جس کی پیشینگوئی آ قام کالٹینے اپنے کی تھی اور حضرت امر معاویہ والنی نے امر معاویہ والنی نے امر الموشین حضرت امیر معاویہ والنی سے امیر الموشین حضرت عمر بن خطاب والنی سے قبر سی پر حملہ کی بار بار اجازت جا ہی ، لیکن حضرت عمر والنی سے بحری جنگ کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے اجازت نہیں دی ، بعد کو جب سیدنا حضرت عثمان بن عقال والنی مسلاخلافت پر مشکن ہوئے تو حضرت امیر معاویہ والنی سیدنا حضرت عثمان بن عقال والنی مسلاخلافت پر مشکن ہوئے تو حضرت امیر معاویہ والنی سیدنا حضرت امیر معاویہ وی کہ:

((لَا تَنْتَخِبِ النَّاسَ وَلَا تَقُرَعُ بَيْنَهُ مُ بَلَ خَيْرُهُمُ فَهَنَ إِخْتَارَ الْغَزُوَ طَائِعًا فَاحْمَلُهُ وَأَعِنْهُ فَفَعَلَ)).

٠ بخارى ١٩٧١- ٢٩١٠ رفيم ٢٧٩٩ ، نيزديك ٢٨٩٥ ، باب ركوب البحر

<sup>@</sup> الفترحات الاسلامية ١٧١/١

"اس بحری جنگ کے لئے تم نہ تو کسی کا انتخاب کرو گے اور نہ بی قرعداندازی کرو گے، بلکہ لوگوں کو اختیار دے دو، جو بخوشی تمہارا سماتھ دینا جا ہے اسے سماتھ لے لواوراس کا تعاون کرو، چنانچے حضرت معاویہ وٹائٹن نے ای تھم پر ممل کیا۔"

وربار خلافت سے اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ زباتی نے ۲۲۸ جری میں شام سے قبری کی طرف کوچ کیا، حضرت معاویہ زبانٹوز کے ساتھ اس مہم میں حضرت ابوذر، حضرت ابودرداء اورعباده بن صامت بنئائيم جيسے اکابر صحابہ بھی شريک ہے، ادھر اميرمعاوبيه ونافي شام قبرس يبنيج اور دوسرى طرف حضرت عبداللد بن سعد بن الي سرح ونافي مصرے ابنی فوج کے ساتھ حضر مت امیر معاویہ رہائٹوز کے تعاون کے لئے قبرس پہنچے ، یہاں مسلمانوں نے ایک خون ریزمعر کے لڑا اور دشمنوں نے آل وغارت کے بعدے ہزار دینار جزیہ دیے پرمصالحت کر لی۔اس طرح تاری اسلام کی بیالی بحری مہم نہ صرف کامیاب رہی بلکہ مسلمانوں نے بحری جنگ میں بھی اپنے کمال اور بہادری کا ثبوت پیش کیا، ای جزیرہ قبرس میں حضرت ام حرام بنت ملحان بنائینا مجر سے گر کئیں ان کی گردن کی ہڑی ٹوٹ گئ اور شہید ہو کئیں۔ اس طرح نبی اقدس منافینیم کی پیشین گوئی اور دعا بوری ہوئی، جس کی درخواست خودام حرام منافقتان في كلفي، چنانچيسيدا حدزين بن رحلان رايشيار قم فرمات بين: فِي هٰذِهِ الْغَزُوةِ مَاتَتُ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مَلْحَانُ الْإِنْصَارِيَّةُ ، الْقَتْهَا/ بَغَلَتُهَا بِجَزِيْرَةِ قَبْرَسَ فَانْكَتَّتُ عُنُقُهَا فَمَاتَتُ تَصْدِيُقًا لِلنَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال حَيْثُ أَخْبُرُهَا أَنَّهَا فِي أَوَّلِ مَنْ يَغُزُو فِي الْبَحْرِ )).

"ای غروه میں جفرت ام حرام والی شہید ہو گئیں وہ جزیر قبری میں اپنے خچر سے گریز ان میں اپنے خچر سے گریز ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وفات یا گئیں اور اس طرح نبی کریم منافیق کی کریم منافیق کی کریم منافیق کی کریم منافیق کی کی تصدیق ہوگئ جس کی اطلاع حضور منافیق کی نے ان کو دی تھی کہتم ہی جری غروہ میں شریک ہوگی۔"

غرض کہ پہلی بخری مہم مسلمانوں نے بوری کامیابی کے ساتھ سرکر کی جس میں فوج

<sup>(</sup>١) الفتوحات الاسلامية ١/٤٧٤، ويميع: البلادرى

کے ایک حصہ کی قیادت حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح من اللہ کر رہے ہے۔ فتح امر امدی

افریقی مہم سے فراغت کے بعد حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی مرح والنی اللہ اساود پر فوج کشی کی اور اللہ کے دشمنوں کوعبرت تاک شکست دی، جس کے آتار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔علامہ ابن اخیر جزری دیا تھا کا بیان ہے:

((وَعَزَا عَبُدُاللّٰهِ بَنُ سَعْدِ بَعُدَا أَفْرِيْقَةَ الْاسَاوِدَمِنْ اَرْضِ النَّوْبَةِ سَنَةً الْحَلْى وَ ثَلَاثِلُتُ مُواللّٰهِ مَنْ هَا كَتُهُ الْهُدُنَةُ الْبَاقِيّةُ إِلَى الْيَوْمِ)). (الْحَلْى وَ ثَلَاثِلْتُ هُوالنَّيْ هَا كَتُهُ الْهُدُنَةُ الْبَاقِيّةُ إِلَى الْيَوْمِ)). (الْحَلْى وَ ثَلَاثِلْنَهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن ال

اور اس بجری میں ایک اور علاقہ مسلمانوں کے زیر تگیں آگیا، اور حضرت عبداللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ م فے افریقہ کے بعد اساود میں بھی اسلام کا پر جم لہرادیا۔ ..

غروه صواري ا

افریقندگی جنگ بین کھلی شکست نے رومیوں کے جذب انقام کو بھڑکا دیا۔ ہرقل کے کو سلطنین نے سلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی اور مسلمانوں کو بیرناک شکست دینے کی غرض سے پارٹی یا چھ ہڑار بحری بیڑوں اور جنگی جہازوں پر سلمانوں کے بیرسوار رومیوں کی فوج فیصلطین کی قیادت بین مقابلہ کے لئے نکل پڑی مسلمانوں کے سیرسالار حضرت امیر مفاویہ بڑا تھے نے بھی رومیوں کے مقابلہ کے لئے نکام سے کوچ کیا اور دومیوں کے مقابلہ کے لئے نکام سے کوچ کیا اور دومیوں کے مقابلہ کے لئے نثام سے کوچ کیا اور دومیوں کے مقابلہ کے لئے نثام سے کوچ کیا اور دومیوں کے مسلمانوں کوچ کی دومیوں کے دومیوں کے دومیوں کے دومیوں کے بینانی کی طرف حضرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح بڑاتی سمندری راستہ سے رومیوں کے بینانی کا سامنا کرنا پڑا، بعد کو طالات معمولات پڑا گئے۔ سلمانوں نے اللہ کا شکر بیا دا

٠١٤/٥١ نيزويك: الاستيعاب ٢٩٤/١، البداية والنهاية ٥/٥٠٢

کہ آئ کی رات ہم ایک دوسرے پر تملہ ہیں کریں گے۔ ® جے رومیوں نے قبول کرلیا۔
مسلمانوں نے بیرات اللہ کی تیج و تحمید ، قر آن کی تلاوت اور دعاؤں وگرید زاری کرتے ہوئے گزاری ، تورومیوں نے بھی پوری رُات ناقوس بجاتے ہوئے عبادت ہی میں گزاری ، اگل می دونوں فوجیں جنگ سے لئے تیار ہو عیں ، اور انہوں نے اپنے اپنے جنگی بیڑے اور کشتیاں قریب کر لیے ، اور کشتیوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیا اور انتہائی تباہ کن اور خون ریز جنگ شروع ہوئی ، بہا دروں نے اپنی اپنی تلواروں کے جوہر دکھائے ، تیروں اور خون اخری شروع ہوئی ، بہا دروں نے اپنی اپنی تلواروں کے جوہر دکھائے ، تیروں اور خون کے کمالات نے انگشت بدنداں اور چرت زدہ کر دیا ، ایسا کارن پڑا کہ الامان والحفیظ ، کیکن کسی کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی اور دونوں فریقوں نے اولوالعزی والحفیظ ، کیکن کسی کی دوسرے نوش کیا ۔ اللہ تعالی کی اور شابت قدی اور دلیری کی ایسی مثال پیش کی کہ ایسا نظارہ تاریخ میں کم ہی دیکھنے کو آیا ، التعداد کفار واصل جہنم ہوئے توسینکٹروں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ۔ اللہ تعالی کی مدر آئی اور مسلمانوں کو نتح نصیب ہوئی اور قسطنطین زخی ہو کر "صقلیہ" بھاگ گیا ، جہاں دہ قدل کر دیا گیا ، رومیوں کو بھی راوفرار ہی میں اپنی نجات سے میں آئی اس طرح عیسائیت کا دورٹوٹ گیا اور کلہ جن کا کول بالا ہوا۔ ©

حضرت عمان والد كفلاف زمن دوز تحريك اورآبيا كى مديندواليسي

عجابدین اسلام تو ایک طرف الله کے کلمۃ الله کی بلندی و برتری اور اسلام کی روشی کو پھیلانے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کررہے ہے تھے اور اسلامی سرحد کی وسعت کے لئے الله کی راہ میں دن رات قربانیاں دے رہے ہے بھی افریقہ کے صحرا میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہے تھے، بھی افریقہ کے صحرا میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہے تھے، اور صرف الله کی رضا اور خوشنودی کے لئے تل ہورہے تھے، اور قل کررہے ہے، تو دوسری طرف عبدالله بن سیاکی زیرز مین تحریک ملام کی جڑیں کھو کھلی کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور این سیا (منافق جو پہلے یہودی تحریک ملام کی جڑیں کھو کھلی کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور این سیا (منافق جو پہلے یہودی تقریک مرب عثمان منافقہ کو خلافت سے بے دخل کرنے کی سازش میں لگے تھا) کے ارندے حضرت عثمان منافقہ کو خلافت سے بے دخل کرنے کی سازش میں لگے

<sup>(</sup>١ اسدالغابة ١٧/٣ نيز ديكية: الاستيعاب ٢٩٤/١ ، البداية والنهاية ٥/٤٠٢

٤٠٥/٥ الفترحات الاسلامية ٧٦/١-١٧٥، نيز و يكين: الاستيعاب ٣٩٤/١، البداية والنهاية ٥/٥٥٥

10\_2 2 30

جباس کی اطلاع حضرت عبداللہ بن سعدا بی سرح اللہ کو ہوئی ہو آپ نے حضرت عثمان بن عقال بن اللہ کی مدد کے لئے مدینہ جانے کا ادادہ فرما یا اور حضرت سائب بن ربیعہ العامری کو بارا مارت مون کی مدینہ خورہ چل پڑے ہی نہ العامری کو بارا مارت مون کر مدینہ مورہ چل پڑے ہی نہ سکے تھے کہ یہاں مصری گر بن ابی حذیقہ اموی نے بغاوت کردی اور حضرت سائب بن ربیعہ کو معزول کر کے خود امیر مصر بن بیٹے ، اس بغاوت کی خبر پاتے ہی حضرت عبداللہ بن سعد واللہ مصروا لیسی کے ادادے سے لوٹ گئے ، لیکن محر بن ابی حذیقہ نے آپ کے "مصر" میں داخلہ پر پابندی عامد کردی ، اور آپ کو فسطاط میں ہی روک دیا۔ چنا نچہ آپ واللہ بن الحقی بن داخلہ پر پابندی عامد کردی ، اور آپ کو فسطاط میں ہی روک دیا۔ چنا نچہ آپ واللہ بن الحقی بی کے مقلان (فلسطیں ) چلے مسل داور تا حیات و ہیں مقیم رہے۔ اس پورے واقعہ کی تفصیل علامہ ابن ارتیم جزر س اللہ کے ، اور تا حیات و ہیں مقیم رہے۔ اس پورے واقعہ کی تفصیل علامہ ابن ارتیم جزر س اللہ کیا ۔

((وَلَمَّا الْحَتَلَفَ النَّاسُ عَلَى عُشْمَانَ اللهِ سَارَ عَبْدُاللهِ مِنْ مِصْرَ يُرِينُ مَا عَنْمَا اللهِ مِنْ مَعْمَ السَّائِبِ بْنُ رَبِيْعَةَ الْعَامِرِ كَّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ مُحْمَّ السَّائِبِ بْنُ رَبِيْعَةِ الْأُمْوِيِّ فَازَالَ عَنْمَا السَّائِبِ مُحْمَدُ بُنُ اللهِ عُنَدَ اللهُ عَنْمَا السَّائِبِ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عُنَ سَعْمِ فَمَتَدُ بُنُ اللهِ عُنَا السَّائِبِ وَتَأَمَّرَ عَلَى مِصْرَ، فَرَجَعَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْمٍ فَمَتَدُ مُحْمَدُ اللهِ عُنَ اللهِ عُنَا اللهُ عُنَا اللهُ عَنْمَا اللهُ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهُ عَنْمَا اللهُ عَنْمَا اللهُ عَنْمَا اللهِ عَنْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمَا اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ ال

٠ ال وا تعدل بورى تفصيل مفرت عمان على كحيات وخدمات كذيل من آكى

<sup>@</sup> التدالغانة ١٧٤/٣٤ ريك: الاستيماب ٢٩٤/١ و

نے انہیں فسطاط میں داخل ہونے ہے روک دیا اور آپ فتنہ سے کنارہ کئی اختیار فرہاتے ہوئے عسقلان چلے گئے ، وہیں تا دم حیات مقیم رہے ، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دملہ چلے گئے ، وہیں تا حیات مقیم رہے۔"
کہتے ہیں کہ دملہ چلے گئے اور وہیں تا حیات مقیم رہے۔"

جنگ من سے کنارہ کی ا

آخرمعاندین اسلام کی سازش کامیاب ہوگئ اور سیدنا حضرت عثان ہوئٹئے شہید کر دیے گئے اور حضرت علی بن ابی طالب ہوئٹئے خلیفہ نتخب ہوئے ، اکثر صحابہ تفائنئے نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ،لیکن حضرت امیر معاویہ ہوئٹئی نے بیعت نہیں کی اور حضرت عثان ہوئٹئی کے خون کا مطالبہ لے کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور شام میں اپنی آ زاد حکومت کا اعلان کردیا، جس کے ختیج میں جنگ صفین کا کافسوس ناک واقعہ رونما ہوا، اس جنگ میں بہت سے صحابہ حضرت علی ہوئٹئی کی طرف تھے تو کئی ایک حضرت معاویہ ہوئٹئی کی طرف بہت سے صحابہ حضرت علی ہوئٹئی کی طرف میں ایک ہوئٹی کی طرف بہت سے صحابہ حضرت علی ہوئٹئی کی طرف کی ایک جماعت ایس بھی تھی جنہوں نے کی فریش کا ساتھ نہیں دیا اور اس جنگ سے کنارہ کئی اختیار فر مالی، انہیں میں حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہوئٹی بھی جنہوں نے خون مسلم سے اپنا وامن واغدار ہونے سے بچالیا۔حضرت علی ہوئٹئی اور مالی میں جنائی میں عامر معاویہ ہوئٹی میں بھی تا گھر ماتے ہیں کا ساتھ نہیں دیا اور کسی سے بیعت نہیں کی ، چنا ٹیجہ حافظ ابن عبدالبر واٹھیا فی فرائے ہیں:

(( وَ لَمْ يُبَايِعُ لِعَلِيٍّ وَ لَا لِمُعَاوِيَةً وَ قِيْلَ شَهِلَ صِقِّيْنَ وَ قِيْلَ لَمْ يَشْهَلُهَا وَهُوَ الصَّحِيْحُ)). (( وَ لَمْ الصَّحِيْحُ )).

"نہ تو حضرت علی والنئی سے اور نہ ہی حضرت معاوید والنئی سے بیعت کی، چھ لوگوں کا خیال ہے کہ مقین میں حضرت معاوید والنئی کی طرف سے نثریک موسے اور یکی طرف سے نثریک ہوئے اور یکی سیح بات موسے اور یکی سیح بات موسے اور یکی سیح بات

-4

<sup>()</sup> جنگ مقین کی پوری تفصیل حضرت علی فالد کے حیات وخد مات کے من میں آئے گی۔ (2) الاستیعاب ۲۹۶/۱، و کیمئے: اسدالغابة ۲۷۶/۳

مرويات

ارتداد پھرتوبہ کے بعدزیادہ ترغزوات وسرایااور جنگوں میں شرکت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن سعد وہائی کا زیادہ تر وقت محاذوں پر شمنوں سے لڑتے ہوئے گزراء اس لئے آپ کو نبی اگرم منگالی کی محبت مبارک میں رہنے کا زیادہ موقع میسر نہ ہوا، غالباً بھی وجہ ہے کہ آپ کی مرویات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ممکن ہے کہ پچھمرویات آپ کی ہول، لیکن صحاح سنہ اور مندا تھر میں تو آپ وہائی کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ حافظ ابن کشر را اللہ کا فرماتے ہیں:

((لَهْ يَقَعُ لَهُ رِوَايَةٌ فِي كُتُبِ السِّتَّةِ وَلَا فِي الْهُسُنَى الْإِمَامِ اَحْمَلَ)). (لَهُ يَقَعُ لَهُ رِوَايَةٌ فِي كُتُبِ السِّتَّةِ وَلَا فِي الْهُسُنَى الْإِمَامِ اَحْمَلَ)). اوراس كوتاه علم كوجى تلاش وجنتوك باوجودا پ رُنْ تُورِ كاسند سے كوكى روايت بيس ل سكى \_والنداعلم بالصواب سكى \_والنداعلم بالصواب

آخری تمنای

المارے خطرت عبداللہ بن سعد بن الی سرح بن الی سرح بن کی موشی کے اس قدرا پنا دیا اللہ بنالیا تھا کہ پوری زندگی اللہ کے کلمہ کا بول بالا کرنے اور دین کی روشی پھیلائے میں دشت وصحرا اور سندروں کی آبلہ بائی میں گر اردی، اور دل میں کسی کوئی دنیاوی تمنا اور آرزو نے سرنیں اٹھا یا، کوئی تمنا بھی جاگن تو کیا جاگی کوئی خوا ہش بھی ہوئی تو کیسی خوا ہش جا اور اپنے پروردگارے مانگا بھی تو کیا مانگا، وعالی تو کیا دعالی ؟ سنے اور سردھنے:

((اللهُمَّاجُعَلُ خَارِّمَةُ عَمَلِي الصَّلَاةُ)).

المحدد اوند بحصے تجھے ہے۔ بھی ہیں جاہیے، بس اتنا کرم ہوجائے کہ جب میری موت آئے تواس حال میں آئے کہ جب میری موت آئے تواس حال میں آئے کہ میرامر تیرے سامنے جدہ ریز ہو۔ آفرین ہے اس تمنا پر مصد آفرین اس خواہش پر ، مجلاجس نے محبوب کی راہ میں ہزاروں زخم کھائے ہوں ، ہزاروں ور شرح کھائے ہوں ، ہزاروں ور شرح ہوں اور پھراس کے کلام کی کتابت کی ، مجلاوہ محبوب اپنے اس عاشق کی دعا کیوں کر

١٠٥/٥ البداية والنهاية ٥/٥٠٣

٤ استدالغابة ٢٠٤/٣ ، ويحيج: الاستيعاب ١٧٤/٢

كتابت وقى اور كاتبين ١٠٠٠ ١٢٦ ١٥٥ ١٢٦ عاتين وى

نه سنتا اور کیوں نه اس کی تمنا پوری کرتا، حضرت بناتی نے فجر کی نماز پڑھی اور ابھی دائیں طرف سلام پھیراہی تھا کہ جان جان آ فریں کے سپر دکر دی۔ نظیم

((فَصَلَّى الصُّبُحَ فَقَرَأَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى بِأُمِّرِ الْقُرْآنِ وَالْعَادِيَاتِ وَفِي الشَّانِيَةِ بِأُمِّرِ الْقُرْآنِ وَالْعَادِيَاتِ وَفِي الشَّانِيَةِ بِأُمِّرِ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ ذَهَب يُسَلِّمُ عَنْ الشَّانِيَةِ بِأُمِّرِ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ ذَهَب يُسَلِّمُ عَنْ يَسِلِمُ عَنْ يَسِلِمُ فَنُورِيْ إِنَّالِهُ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ ذَهَب يُسَلِّمُ عَنْ يَسِلِمُ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ ذَهَب يُسَلِّمُ عَنْ يَسَلِّمُ عَنْ يَسِلِمُ فَتُورِيْ إِنَّالِهِ فُنْ اللَّهُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَنْ يَمِيْنِهِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

جان دے دی دی ہوئی ای کی تھی حق تو سے کہ حق ادا نہ ہوا (غالب)

تاري وفات

آپ ہوائی کی تاریخ وفات میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل ہم کے آپ ہوائی کہ کہتے ہیں کہ کا تاریخ وفات ۲۱ ہجری بعض نے ۳۷ ہجری بتائی ہے، جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ ہوائی نے دفات ۲۹ ہجری میں وفات آپ ہوائی نے دفات امیر معاویہ ہوائی کی خلافت کے آخری زمانہ ۵۹ ہجری میں وفات بائی ۔ (آپکن صحیح ترین قول ہے ہے کہ آپ کی وفات ۲۳ ہجری میں ہوئی۔ چنا نچہ حافظ ابن کثیر روائی ہوئی ۔ چنا خچہ ماتھ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات حضرت امیر معاویہ ہوائی کشاری مفاویہ ہوائی گئی ۔ کے متفقہ طور پر خلیفہ چنے جانے سے پہلے ہی ہوچکی تھی۔

( وَ كَانَ وَفَاتُهُ قَبُلَ إِجْنِمَاعِ النَّاسِ عَلَى مُعَاوِيَةً )). ﴿
وَ كَانَ وَفَاتُهُ قَبُلَ إِجْنِمَاعِ النَّاسِ عَلَى مُعَاوِيَةً )). ﴿
وَمُنْ كُنَّ بِ ثَنَاتُهُ كَلُ وَفَاتِ ٢٣ جَرَى فَلْمَعِينَ كَيْتَهُمُ عَسْقَلَانَ مِن مُولَى ، البنة بعض مؤرخ كَهَ بِينَ كُمَّ بِ فَيْ الْمِينَ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ا



١ اسدالغابة ٢/١٧٤، و يحت الاستيماب ١/١٢٤

٤ البداية والنهاية ٥/٥٥، و يكي : الاستيعاب ١/١٩٤

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٥/٥٠٥، و يكت الاستيماب ١/١٩٤

### كتابيات

#### قرآنسيات

|                                                          | <ul><li>أن كريم</li><li>أن كريم</li></ul>             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| _ علامه جلال الدين سيوطي دايشياز (٩١١)                   | 2 الانقان في علوم القرآن                              |
| علامه جاراللد زمخشري واللياز                             | 3 کشاف                                                |
| حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على نقانوي والنجاز           | <ul><li>ایان القرآن</li><li>ایان القرآن</li></ul>     |
| _ علامه شبيراحمه عثماني راشيلا                           | آنسيرعثماني                                           |
|                                                          | 6 علوم القرآن                                         |
| ا علامة مهاب الدين محر بن عبداللها في المثنا آلوي (١٢٥٠) | المعانى فى تفسير القرآن والسبع الشانى                 |
| علامه عسب دانعظیم زرقانی                                 | 8 منابل العرفان                                       |
| علامه بدرالدين محمد بن عبداللدز ركشي والطحائه            | البربان في علوم القرآن                                |
| غیشا بوری                                                |                                                       |
|                                                          | 🛈 النشر في قرأت العشر                                 |
| ۔ ابوعبداللہ محربن احرائصاری قرطبی                       | <ul> <li>الجامع لاحكام القرآن (تغير قرطبی)</li> </ul> |
| علامهاین جر برطبری                                       | الغيرابن جريرطري المناجري                             |
| _عدالفمدمسارم                                            | 🛈 تارن القرآن                                         |
| علامهابن كثير                                            | 🛈 تغييرالقرآ ن الكريم                                 |
| مالم کردگان                                              | ا تری القرآن 🕦                                        |
| علامه فرالدین رازی (۱۳۸)                                 |                                                       |
| علامه الوالفررج ايورا لجوزي الطيحا                       |                                                       |

| كتابيات              | rra or                          | مختابت وقي اور كالين • 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | علامه بغوى                      | 19 معالم النزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | علامهائن جرمظامري               | ولفصل في الملل والاهواوالجل 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ی                    | مولا تأمحمودالحسن ديوبند        | و ترجمه شخ البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | علامه مصطفی الخیری              | (2) المقتطف في عيون التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in (III              | علامهزابدكورزي (۱۷              | (23) مقالات کوثر ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | شخ عبدالرحمٰن بن محد            | اسباب النزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | حديثيات                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ری (۱۹۳–۱۹۵۲)        | امام محرين اساعيل بخار          | شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ری (۲۰۳–۲۲۱)         | امام سلم بن حجاج القشير         | <ol> <li>مسلم شريف</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | امام ابودا وُ د بجستانی         | (3) ابودا وُرشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| زنزي                 | امام ابوسی محربن سوره           | المنافي المن |
| القرويي              | ما فظ الدعبيد محمد بن يزيد      | آئ ماجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | امام الدعبدالله حاكم            | 6 المتدرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (4)                  | الوعبداللدمحدر الثانية (2       | ﴿ مَثَكُونَ المصابح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المشيد الشيار        | علامه يحلى بن شرف نو د          | 图 13月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المنتى الطحاوى (٢٨٢) | علی بن زکر یا این مسعود         | ﴿ شرح معانى الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | امام بيهنى رايشين               | المنتن الكبرى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | امام نسائی پرنتر بیار           | ن الى الى الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                    | امام طحاوی رانته یک             | ١٤ مشكل الآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AN                   | امام احدين عنبل راين الم        | 🛈 منداحمه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المستمى (۸۰۷)        | ما فظانو رالدین علی بن بر<br>رس | و مجمع الزوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ع حسام الدين البندي  | علامه علاء الدين المتى بر       | (13 كنزالعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| كتابت وقي اوركانين ١٠٠٥ (٢٢٩) ١٠٠٥ • كتابيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الماري في الباري من الماري العسقلاني والماري الماري |
| علامه بدرالدين عيني والتاري والقارى علامه بدرالدين عيني والتالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (B) فيض الباري علامه انورشاه تشميري رايشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ول جلية الأولياء المام الوقيم اصفياني (١٩٣٨ م ٩٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وق تحفة الاحوذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و اوجزالسالك شخالديث محرزكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الزرقاني شرح مؤطا علامدزرقاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المام ابن الى شيبه ابن الى شيبه المام ابن الى شيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الم مجم الطبراني الكبير الم المراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| علامه بوسف بنورى والثيل عارف السنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأعلى قارى (١٠٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وق الدرامنخور علامه طلال الدين سيوطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ولامدومي علامدومي علامدومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وق لتحامد المعنيث علامه خاوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| امام ابودا و دطیالی مندابودا و دطیالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سيروسوالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و زادالمعاد في بدى خير العباد ما ما مداين قيم ابن ايوب الجوزى واليما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ولاناصفي الرحيق المختوم مولاناصفي الرحن مباركيوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>امتاع الاساع بماللرسول من الانبياء علامتی الدين احد بن علی مقريزى</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العهذيب علامهابن عماكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أليرة النوبي رزق النواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ه سيراعلام العملام في المام العملام في المام في من عمان الذابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| كتابيات             |                                       | كتابت وى اور كاتبين - ١٠                                |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                     | علامها بن بهشام رستناخ                | آ السيرة النبويية تأثيرا                                |
|                     | حافظا بن حجرعسقلاني ريشيد             | 8 تهذيب التهذيب                                         |
| (444) 30            | علامها بن كثير عماد الدين الملحيل     | البدايدوالنهايد                                         |
|                     | مافظ ابن جمرعسقلاني                   | القريب التهذيب 100                                      |
| ن بهاءالدين         | علامه ابن عساكرالقاسم بن الحسيد       | 🕦 تاريخ ومشق                                            |
|                     | علامه يوسف كاندهلوى                   | 12 حياة الصحاب                                          |
|                     | مولا ناسيرابوالحس على الندوي          | الله مي رحمت من الفيام                                  |
|                     | علامه بلي تعماني                      | الفاروق                                                 |
| - ,                 | سر محر ال المعاد                      | (13) طبقات ابن معد                                      |
|                     | علامها بن اثیر                        | الكائل 10                                               |
|                     | يلادري                                | آ البلاذري                                              |
| دالبرالتمرى القرطبى | مافظ ابوعمر ليسف بن عبد الله ابن عب   | <ul> <li>الاستيعاب في معرفة الاسحاب</li> </ul>          |
| ن بن بجر            | مهاب الدين الى الفصل احمر بن علم      | 10 الاصاب                                               |
|                     | العسقلاني (١٥٨)                       |                                                         |
| ر متونی ۱۳۰۰ ۱۵)    | علامه فرالدين على بن ممرا بن اشرالجزر | @ اسدالغابه في معرفة الصحابه                            |
|                     | محمودهندت خطاب                        | و قادة فتح الشام ومصر                                   |
|                     | دُاكْرُمِيكُل                         | 4                                                       |
| المال المال         | ت النوبير السيداحد بن زيير            | <ul> <li>الفتوجات الاسلاميد بعد مضى الفتوحاً</li> </ul> |
|                     | *                                     | و فقح معرد المغرب                                       |
|                     | متفرقات                               |                                                         |
|                     | مولا تامحدرالع حسني ندوي              | العرب العرب                                             |
|                     |                                       | 2 مجم الوسيط                                            |

| المال المال المالي الما | كتابت وقي اور كاتبين • ٥                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| علامه الوعبد التدمش الدين محربن الوبكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>المنجد في الاعلام واللغة</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | amily Encyclopedia 4                         |
| علامه ابن جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | و با س این جریر                              |
| المام غزالي والشيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⑥ استعلى                                     |
| علامه قلقت يري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الأعنى (٢)                                   |
| مراجمه عادل زعيتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (مرجم) العرب العام (مرجم)                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المكة والمدين                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ اليبود في بلادالعرب                        |
| امام شهاب الدين ابوعبد الله يا قوتي الحمدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🛈 مجم البلدان                                |
| علامهابن الى الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الماس عالى الدعوة                            |
| علامه ابن قدامه المقدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ® المغنى                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اخبارالقصاة 🛈                                |
| جماعة من علماء مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | שיניה (13)                                   |
| امام بيهتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱ الدخل                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |



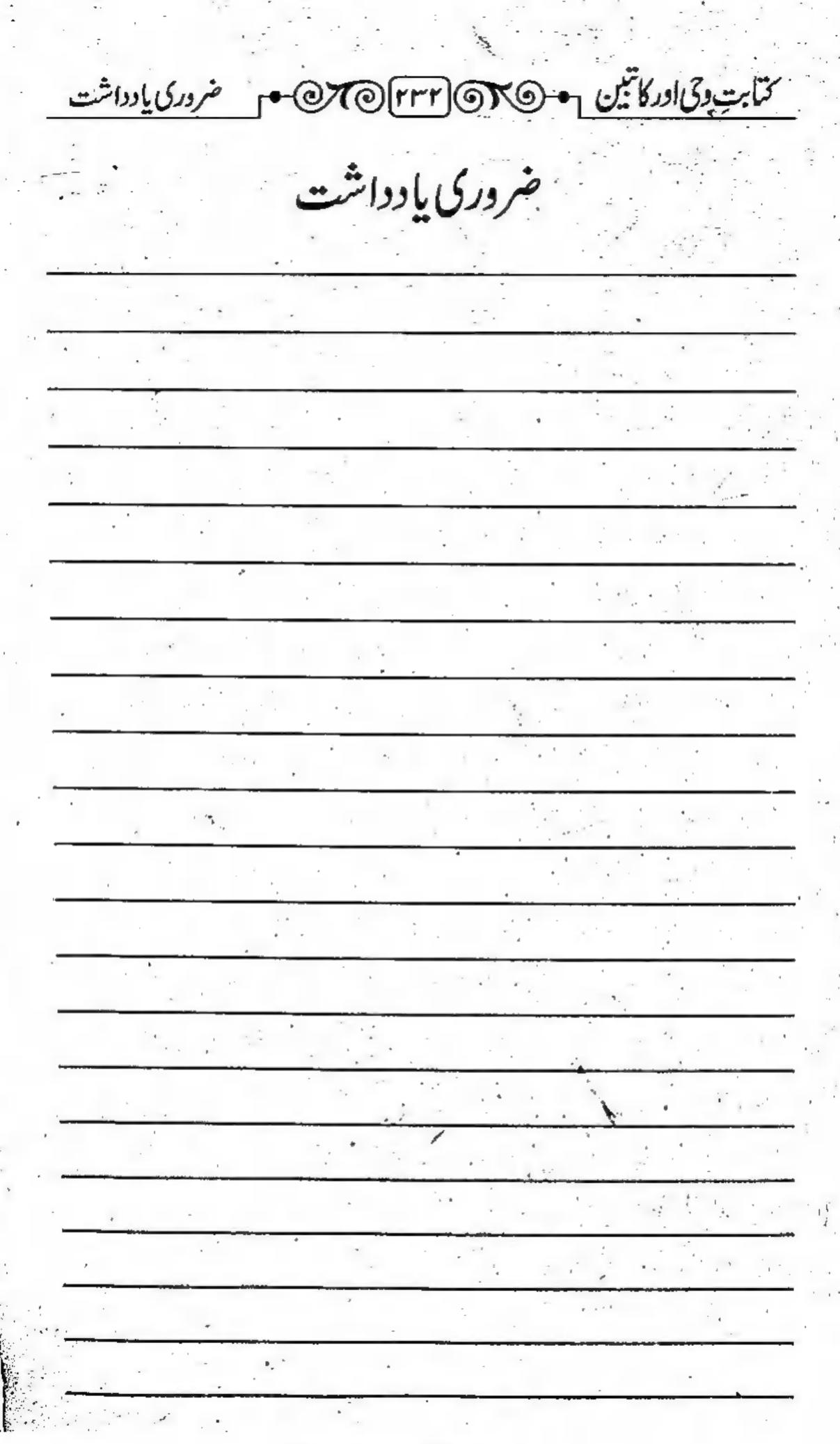



Marfat.com